

# مُحرِقًا إِن كَبِلَا فِي



ح محمد اقبال كيلاني، ٢٩ ١٤ ١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

كيلاني، محمد اقبال

فضائل رحمة للعالمين. / محمد اقبال كيلايي. - الرياض،

-01579

۲۰۶ ص ، ۲۷ × ۲۶ سم (تفهیم السنة: ۲۳)

ردمك : ۷-۱۰۵۴-۹۲۰-۹۷۸

١ - السيرة النبوية أ - العنوان ب - السلسلة

ديوي ۲۳۹ ۲۳۹

رقم الإيداع: ٢٩/٢٩ ١٤٢

ردمك : ٧-١٥٤ - ١٥٩٠ - ٩٧٨ و ٩٧٨

# حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

تقسيم كنندة

#### مكتبة بيت السلام

صندوق البريد: -16737 الرياض:-11474 سعودي عرب

فون: -4460129 فاكس :4462919

موبائل: 0542666646 - 0502033260 - 0505440147

# فهرست

| صفخمبر | نام ابواب                                         | اَسْمَاءُ الْاَبْوَابِ                   | نمبرشار |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| 10     | بسم الله الرحمن الرحيم                            | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ   | 1       |
| 70     | ولادت بإسعادت                                     | وِلاَدَتُهُ ﷺ السَّعِيُدَةُ              | 2       |
| 71     | آ پ مَالَّيْنِمُ كِ اساءِمبارك                    | اَسُمَائُهُ ﷺ الْمُبَارِكَةُ             | 3       |
| 74     | حليه مبارك                                        | ٱلْوَجُهُ الطَّيِّبُ                     | 4       |
| 81     | نبوت سے پہلے آپ مُلَاقِيْمُ کے فضائل              | فَضَائِلُهُ عَلَى النَّبُوَّةِ           | 5       |
| 88     | آپ مُلَيْظُ كِ فضائل قرآن مجيد كي روشي ميں        | فَضَائِلُهُ ﷺ فِي ضَوْءِ الْقُرُآنِ      | 6       |
| 91     | آپ ٹاٹیا کے فضائل توراۃ شریف کی روثن میں          | فَضَائِلُهُ ﷺ فِي ضَوْءِ التَّوْرَاةِ    | 7       |
| 93     | آپ مَالَيْنَا كَ فَضَائل احاديث كَى روشَىٰ مِين   | فَضَائِلُهُ عِنْهُ فِي ضَوْءِ السُّنَّةِ | 8       |
| 101    | آ پ مَالِيْكُمْ پِرمشر كين اور منافقين كے ظلم اور | مَا لَقِي مِنُ اَذَى الْمُشُرِكِيْنَ وَ  | 9       |
|        | زیادتیا <i>ں</i>                                  | الُمُنَافِقِيُنَ                         |         |
| 128    | بنی نوع انسان پرآپ مُثالِیمٌ کی رحمت              | رَحُمَتُهُ ﷺ بِالنَّاسِ أَجُمَعِيْنَ     | 10      |
| 131    | كافرول پرآپ مَالْيُلِمْ كَى رحمت                  | رَحُمَتُهُ ﷺ بِالْكُفَّارِ               | 11      |
| 158    | اہل ایمان پرآپ مُناشِرٌ کی رحمت                   | رَحُمَتُهُ ﷺ بِالْمُؤُمِنِيُنَ           | 12      |
| 173    | اپنے گھر والوں پرآپ مُکاٹیکا کی رحمت              | رَحُمَتُهُ ﷺ بِأَهُلِ بَيْتِهِ           | 13      |

| صفخمبر | نام ابواب                                     | اَسْمَاءُ الْآبْوَاب                         | نمبرشار |
|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| 182    | عورتوں پرآپ ٹاٹیٹم کی رحمت                    | رَحُمَتُهُ عِلَيْ إِللِّسَاءِ                | 14      |
| 191    | بچوں پرآپ عالیم کا کی رحمت                    | رَحُمَتُهُ ﷺ بِالْاَطُفَالِ                  | 15      |
| 200    | مریضوں اور کمز وروں پرآپ مُگانیزا کی رحمت     | رَحُمَتُهُ ﷺ بِالْمَرُضٰي وَالضُّعَفَاءِ     | 16      |
| 206    | فقراءاورمسا کین پرآپ مُلافیزًا کی رحمت        | رَحُمَتُهُ ﷺ بِالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيُنِ | 17      |
| 211    | يتيمول پرآپ مَالَيْظُ كَارحت                  | رَحُمَتُهُ ﷺ بِالْيَتَامَٰى                  | 18      |
| 214    | خدمت گزارول اورغلامول پرآپ مَنَاتَیْنِ کارحمت | رَحُمَتُهُ ﷺ بِالْخَدَمِ وَالْعَبِيُدِ       | 19      |
| 226    | قيد يول پرآپ مَالْقُوْمُ كَى رحمت             | رَحُمَتُهُ ﷺ بِالْاُسَارِاي                  | 20      |
| 230    | ذميول پرآپ مَالَيْرُا كَلِ رحمت               | رَحُمَتُهُ ﷺ بِالْمُعَاهَدِينَ               | 21      |
| 231    | حیوانات اور جمادات پرآپ منافظ کی رحمت         | رَحُمَتُهُ ﷺ بِالْحَيُوانِ وَالْجَمَادِ      | 22      |
| 239    | آپ مَاللَّيْمُ كَى معيشت                      | مَعِيشَتُ ــــــهُ اللهِ                     | 23      |
| 248    | آپ مَالْظُ کِمْ مِجْزات                       | مُعُجَـــزَاتُهُ ﷺ                           | 24      |
| 268    | واقعه معراج                                   |                                              | 25      |
| 279    | آپ مَنْالِيْظِ کی وفات مبارک                  |                                              |         |
| 301    | آپ مَالِينًا كَي نَضيلت مِن موضوع احاديث      | ٱلاَحَادِيُثُ الْمَوُضُوعَةُ فِي فَضُلِهِ ﷺ  | 27      |



# كَتَبَ اللَّهُ لَا غُلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي (21:58) "الله تعالى يه فيصله فرما چكا ہے كه ميں اور مير ب رسول ہى غالب رہیں گے۔ "(سورة المحادلہ آيت 21)

- # حمدوثناء صرف اس ذات کے لئے جوعظمت، کبریائی اور جلال میں تنہا ہے جواول اور آخر ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔
- چروثنا صرف اس ذات کے لئے جورحمٰن اور رحیم ہے جوستار اور غفار ہے جو حمید اور مجید ہے جو کی اور قیوم ہے، جو مالک ہے عرش عظیم کا جس کا کوئی شریک نہیں۔
- \* حمد وثنا صرف اس ذات کے لئے جو کا نئات کی ہر چیز کو تھامنے والا ،
  کا نئات کی ہر شے کو پالنے والا اور کا نئات کی ہر چیز کوروشن کرنے والا ہے
  جس کا کوئی شریک نہیں .....اور
  - \* درودوسلام أن پرجوصا دق اورامين بن كرآئے۔
  - \* درودوسلام ان پر جوشفی المذنبین اور رحمة للعالمین بن کرآئے۔
    - \* درودوسلام ان برجورءوف اوررجیم وکریم بن کرآئے۔
      - \* درودوسلام ان پرجوبشیراورند بربن کرآئے۔

ﷺ درودوسلام ان پر جوصا حب لواءالحمداورصا حب مقام محمود بن کرآئے۔ لیکن ......انشراف مکہ، دُور کی کوڑی لائے:

''بیتو کذاب ہے،ساحرہ، پاگل ہے،شاعرہے،کا ہن ہے۔''

.....بالآخريون تباه وبرباد هوئے گويا بھی تھے ہی نہيں۔

—— اسلام اور پیغمبراسلام مَثَاثِیَّمُ کابول بالا ہوکررہا۔

وقت پُرلگا کے اڑتار ہااورایک ہزار جارسواٹھائیس سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔

- انسان نے ترقی کی ہزاروں منازل طے کرلیں۔
  - \* تہذیب کے لاکھوں مدارج طے کر لئے۔
  - \* علوم وفنون كے سات سمندر كھنگال ڈالے۔
    - \* حقوق انسانی کاعلم بلند کیا۔
    - \* احترام آ دمیت کانعره لگایا۔
    - \* حريت فكركا انقلاب برياكيا ـ

لیکن .....وہ جورحمۃ للعالمین بن کرآئے تھے،ان کے بارے میں

سوچ ولیی کی ولیی ہی رہی۔

اب أشراف مغرب دُور كي كورى لائع بين:

"ووتو قاتل تها، دہشت گردتھا، قصاب تھا، جاہل تھا، شہوت پرست تھا۔"

---- اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے!

ا اُشرافِ مکه بھی دھوکے میں مبتلا تھے اور اُشرافِ مغرب بھی دھوکے میں مبتلا ہیں .....جس طرح اُشرافِ مکہ ذلیل ورسوا ہوکر نتاہ و ہر باد ہوئے اسی طرح اُشرافِ مغرب بھی ذلیل ورسوا ہوکر نتاہ و ہر با دہوں گے.....اور

--- اسلام اور پیغمبراسلام مَالیّنیم کابول بالا ہوکرر ہےگا!

الرب کعبہ کا مسقبل قریب کا''ورلڈ آرڈر' ایک اور صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے: گتب اللّٰهُ لَا غُلِبَنَّ انسا وَ رُسُلِی إِنَّ اللّٰهَ قَلْبِ عَنْ اللّٰهُ قَلْمِ عَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ فَاللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَالْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰه

\_اس' ورلڈ آرڈ ر'' کو بدلنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کل کے سورج کو طلوع ہونے سے روکنا ناممکن ہے

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ ا وَ آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ بِرَحُمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ



# 

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ امَّا بَعُدُ!

رسول اکرم عُلِیْم کی سیرت طیبہ کے بلاشہ ہزاروں پہلو ہیں اور بی نوع انسان کی ہدایت اور را ہنمائی

کے اعتبار سے ہر پہلودوسرے پر سبقت لے جانے والا ہے۔ہمارے نزدیک دعوت اور ہلغ کے اعتبار سے

آپ عَلَیْم کی سیرت طیبہ کا سب سے نمایاں اور احتیازی پہلو آپ عَلَیْم کا پی امت کے لئے رحمت بن کر

تشریف لانا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ عَلیْم یقیناً لوگوں کے لئے سرتا سرر حمت سے مکہ میں صادق اور
امین کے لقب سے مشہور ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ پہلی وجی کے بعد جب رسول اکرم مَالیّم خوف کی

امین کے لقب سے مشہور ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ پہلی وجی کے بعد جب رسول اکرم مَالیّم خوف کی

الین کے لقب سے مشہور ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ پہلی وجی کے بعد جب رسول اکرم مَالیّم خوف کی

مالت میں گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ جائی نے آپ عَلیْم کوئی کے بعد جب رسول اکرم مَالیّم کوف کی سیاروں کا سہارا

مناکع نہیں کرے گا آپ صلہ رحمی کرتے ہیں ،مصیب زدہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں ، بے سہاروں کا سہارا

اس بات کا ثبوت ہے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ لوگوں کے لئے سرتا سر رحمت شے۔

اس بات کا ثبوت ہے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ لوگوں کے لئے سرتا سر رحمت شے۔

اس بات کا ثبوت ہے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ لوگوں کے لئے سرتا سر رحمت شے۔

اس بات کا ثبوت ہے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ لوگوں کے لئے سرتا سر رحمت شے۔

اس بات کا ثبوت ہے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ لوگوں کے لئے سرتا سر رحمت شے۔

منصب رسالت پر سرفراز ہونے کے بعد رسول اکرم مَالِیْمُ نے اپنی امت تک دین پہنچانے کے لئے جس صبر پخل بخود درگز راور شفقت ورحت کا طرزعمل اختیار فرمایا وہ آپ مَالِیُمُمُ کی سیرت طیبہ کا ایک ایساعظیم الشان پہلو ہے جس کی رفعتوں اور بلندیوں کا ادراک کرناکسی انسان کے بس کی بات نہیں۔

ایساعظیم الشان پہلو ہے جس کی رفعتوں اور بلندیوں کا ادراک کرناکسی انسان کے بس کی بات نہیں۔

غور فرمایئے کہ چالیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ مَالیُمُمُمُمُ کومنصب نبوت سے سرفر از فرمایا۔ عمر کا یہ وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ہرانسان اپنی عزت اوراحترام کے معاطع میں بہت حساس ہوتا ہے۔ چالیس



سال تک امین اور صادق کہلانے کے بعد جب آپ مَن اَلْیَا کُم کولاگ جموٹا، پاگل، شاعر، کا بمن اور جادوگر کہتے ہوں گے تو آپ مَن الْیِ کا ایوں اور طعنوں موں گے تو آپ مَن اللّٰی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کین تاریخ شاہد ہے کہ آپ مَن اللّٰی کے جواب میں جمی ایک لفظ تک اپنی زبان سے نہیں نکالا۔

تین سال خفیہ دعوت کے بعدرسول اکرم تُلَّیُّمْ نے علانیہ دعوت کا اعلان فرمایا تو رسول اکرم تَلَیُّمْ اِن علانیہ دعوت کا اعلان فرمایا تو رسول اکرم تَلَیُّمْ اِن مِن مِن کُوجِع فرما کرتو حید کی دعوت پیش کی۔ آپ کے چھا ابولہب (لعنہ اللہ) نے آپ کی سخت تو ہین کی اور یہ کہہ کر ڈانٹ دیا' تیرے ہاتھ ٹوٹ جا کیس کیا تو نے ہمیں اس کام کے لئے جمع کیا تھا؟' رسول اکرم تَلَیْمُ نے چھا کے اس جَک آمیز رویے پرکمل خاموشی اختیار فرمائی لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس کا جواب ہوتیٹ یک اَبی لَهَب وَ تَبُ کُه کہ کردے دیا۔

امید بن خلف آپ عَالَیْا کود کیصتے ہی گالیاں بکنا شروع کردیتا اور لعن طعن کرتالیکن آپ عَالَیٰا نے اس کے جواب میں ہمیشہ کمل خاموثی اختیار فرمائی حتی کہ اللہ تعالی نے اس کا جواب قر آن مجید میں ان الفاظ میں دیا ﴿وَیُلٌ لِّکُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ كُونُ مُنَافِعُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ابوجہل نے رسول اکرم تالیکی کوحرم شریف میں سخت ڈانٹا، بُرا بھلا کہا اور بےعزتی کی۔رسول اکرم تالیکی نے جواب میں خاموثی اختیار فرمائی حضرت حمزہ دلائی نے جب بیدواقعہ سنا تو بھیتیج کی بےعزتی برداشت نہ کر سکے اور ابوجہل سے انقام لیا۔

ابی بن خلف نے ایک بار بوسیدہ ہڑی لے کرتوڑی اور ریزہ ریزہ کرکے استہزاکے انداز میں رسول اکرم مَالیٰ کے کرف اُڑادی کیکن آپ مَالیُکا نے کوئی ردعمل ظاہر نہ فرمایا۔

رسول اكرم مَنَّ اللَّهِ كَصاحبز ادے حضرت عبدالله فوت ہوئے تو ابولہب، عاص بن واكل، عقبہ بن ابی معیط اور ابوجہل وغیرہ نے آپ مَنْ اللَّهُ كُون جُرِّ كُمَّان ، ہونے كا طعنه دیا، ليكن رسول اكرم مَنَّ اللَّهُ نَا اس كاكوئى جواب نه دیا خود الله سجانه وتعالی نے قرآن مجید میں اس كاجواب ارشاد فرمایا ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُو الْالْهُ اَنْ مُعَالًى اَلَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ ال

ہم نے یہاں آپ مُنافیخ کے صبر وَحُل اور عفود درگزر کی چند مثالیں دی بیں ورنداصل صورت حال تو مین کہ تیرہ سالہ زندگی میں آپ مُنافیخ کا نداق اور مصلحا اڑانا ، آپ مَنافیخ کو گالیاں اور طعنے دینا، آپ مَنافیخ کے گھر میں غلاظت اور گندگی بچینکنا، آپ مَنافیخ کی تو بین اور بعزتی کرنا، آپ مَنافیخ کے داستے میں منافیخ کے گھر میں غلاظت اور گندگی بچینکنا، آپ مَنافیخ کے داستے میں



کانٹے بچھانا،آپ مَلِیْظُ کی دعوت کو قصے اور کہانیاں قرار دینا، دعوت کے دوران آپ مَلِیْظُ کا تعاقب كرناءآپ مَاثِيْغُ كِحُلاف مُمراه كن يروپيكنٹره كرناءآپ مَاثِيْغُ كومُمراه اور بے دين قرار ديناءآپ مَاثِيْغُ بر چھر پھینکنا، لوگوں کو آپ منافظ کے خلاف بھڑ کا نااورآئے روز آپ منافظ کو کتل کرنے کی دھمکیاں ديناروزمره كامعمول تفااورآب مَاليَّا كي طرف سے ان سارے مظالم اور جرائم كا جواب صرف ايك سكوت اورخاموشی تھا۔

تاریخ کے صفحات میں جہاں کفار کے گھناؤنے جرائم اور ظلم وستم کی داستانیں محفوظ ہیں وہاں پیہ حیرت انگیز حقیقت بھی محفوظ ہے کہ آپ سالی خ ان مظالم سے تک آ کراپی ناراضی کا اظہار کتنی مرتبہ کیا اوركن الفاظ ميں كيا؟ تيره ساله طويل كمي زندگي ميں صرف تين يا چار مواقع ايسے ملتے ہيں جب رسول اكرم مَنْ اللَّهُ فِي كَار مَلْهِ كَظُم وجور سے مَنْك آكرائي ناراضي كا اظہار فرمايا حقيقت بدے كه آپ مَنْ اللَّهُ كي ناراضی کا اظہار بھی آپ مَاللہ اللہ کے کر بمانداورشریفانداخلاق کا اعلیٰ ترین مظہرہے۔

يہلا واقعہ بيہ ہے كه آپ مَاليَّمْ كے ہمسائے ميں ابولهب ،عقبہ بن ابی معیط ،عدى بن حمراء اور ابن الصداء ہذلی جیسے ائمہ کفر کے گھر تھے جو شب و روز آپ ٹاٹیٹا کے گھر غلاظت اور گندگی بھینک کر آب مَالِيْكُمْ كواذيت كِبْنِيات سے جبآب زياده پريشان موتے توديوار پر چڑھكريا دروازے بركھرے موكربس اتنا فرمات: "ا بنوعبد مناف! بيكسي مسائيكي بين "بيقا آب تَالِيَّامُ كاردٌ عمل اس تكليف اور اذیت ناک برتمیزی کا۔

دوسراواقعدیہ ہے کہ معبد ترام میں آپ مالی الماز پڑھ رہے تھائمہ کفر نے مشورہ کر کے سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی آپ مُلَیْمُ کی پیٹھ پر رکھ دی اورخو دکھڑے ہو کر قیمقیے لگانے لگے حتی کہ حضرت فاطمه ولله الله الله على اورانهول نے آ كراوجھرى بثائى تمام ائمه كفر (تعنبم الله لعنا كبيرا) كھڑے ہوكرتما شا و يكفة رب ال وقت آب مَن الله إلى الله الله الله الله عليك بقويش" (ياالله! تو قریش سے نیٹ لے ) قریش کے ظالمانہ اور استہزائیہ کرتو توں پر بیآ یا مُلاثِمٌ کا دوسرار دعمل تھا۔

تیسرا واقعہ بیہ ہے کہ ایک بار دوران طواف مشرکین نے آپ مَنْ اللّٰهُمُ کُلِعَن طعن کی اور ڈاٹٹا تو آپ مَنْ اللَّهُ فِي مِهِ وَابِ دِيا " دمين تمهارے ماس ذبح (كاحكم) لے كرآيا ہوں "اس برسارے مشركين جامدو



ساکت ہوکررہ گئے۔

ایک واقعہ اور ہے جس میں رسول اللہ مَالَّيْنَا کی شخت تو بین کی گئے۔ ابولہب کا بیٹا عتبہ ایک روز آپ مَالَّیْنا کے پاس آیا اور کہنے لگا''میں ﴿وَالنَّهٰ جَمِ إِذَا هَولی ﴾ کا انکار کرتا ہوں۔' آپ مَالَّیْنا کا کرتا پھاڑ اللہ وار آپ مَالِیْنا کے چرہ مبارک پرتھو کنے کی کوشش کی جس کے جواب میں آپ مَالِیْنا نے فر مایا''اللہ اسے کوئی کتاتم پرمسلط کرے۔'

مصائب وآلام اور جوروظم سے پُرآپ مَنْ اللّٰهُ كَا تيره ساله طويل كَل ذندگى ميں آپ مَنْ اللّٰهُ كَا ذبان مبارك سے نظے ہوئے ہے ہیں وہ شخت سے شخت الفاظ جو ہمیں تاریخ کے صفحات میں ملتے ہیں۔ جن میں کی کوگالی دی نہ فعن کیا ہمیں کے بدت کہ آپ کا مذاق اڑایا ہمی سے اڑائی جھڑا مول لیانہ کسی سے بحث اور تکرار کی بلکہ انہائی شائستہ اور مہذب الفاظ میں معاملہ اللہ تعالی کے سپر دفر مادیا۔ حقیقت ہے ہے کہ آپ مؤلید کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد بہ تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ آپ مؤلید اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بالکل ویسے ہی شے جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ﴿ اِنّکَ لَعَلٰی خُلُقِ عَظِیْمٍ ﴾ ترجمہ: ''اے مجد! بہ شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبہ پرفائز ہیں۔'' (سورہ قلم ، آپ یہ نہر 4) اخلاق کا ایساعظیم مرتبہ جس براس کا نئات کا کوئی دوسرا انسان فائز ہے نہ ہوسکتا ہے۔

صبر وقمل اور عفوه درگر رکے اس کریمانہ طرز عمل سے بھی ایک قدم آگے جیرت اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ ہی لوگ جو دن رات آپ منافیخ پر پاڑتو ٹر رہے تھے آپ کو جھوٹا اور پاگل کہہ رہے تھے، آپ منافیخ کو صفحہ ستی سے مٹانے کے لئے نت نئی سازشیں آپ منافیخ کا استہزاء اور مذاق اڑا رہے تھے، آپ منافیخ کو صفحہ ستی سے مٹانے کے لئے نت نئی سازشیں کر رہے تھے، آپ منافیخ پر ایمان لانے والوں کے لئے مکہ میں جینا دو بھر کر دیا تھا، انہی ظالموں اور جانی دشمنوں کے لئے رات کی تنہا کیوں میں اللہ کے حضور رور وکر دعا کیں فرماتے ، یا اللہ! انہیں ہدایت دے، اور اس بات پر مسلسل مضطرب اور بے چین رہتے کہ بیلوگ ایمان کیوں نہیں لاتے حتی کہ اللہ تعالی نے قرآن اس بات پر مسلسل مضطرب اور بے چین رہتے کہ بیلوگ ایمان کیوں نہیں لاتے حتی کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیار شاد فرما کر آپ منافی کے آپ کو سال میں میں اینے آپ کو ہلاک کر لوگ کہ بیلوگ ایمان کے بہائے ان گئم میں اینے آپ کو ہلاک کر لوگ کہ بیلوگ ایمان



كيول نبيس لاتے " (سورة الكہف، آيت نمبر 6) رحمة اللعالمين كي جان كو ملكان كرنے والے اس غم كو دور كرنے كے لئے الله تعالى نے دوباره سوره الشعراء ميں يہى بات ارشاد فرمائى ﴿ لَعَلَّكَ بَاحِعٌ نَّفُسَكَ اَلاً يَكُونُوُا مُؤُمِنِينَ ﴾ ترجمه: "اب نبي! شايرتم اسغم ميں اپني جان ہلاك كر ڈالو كے كہلوگ ايمان كيوں ا نہیں لاتے۔''(آیت نمبر 3) ایک طرف ایمان نہلانے والوں کے بیمظالم، دوسری طرف رحت عالَم مَثَاثِيمًا کی جان کوکھا جانے والا بیخم رسول اکرم مُثاثینًا کی سیرت طیبہ کا ایک ایبا عجیب وغریب اور جیرت انگیز پہلو ہے جسے بحضے سے انسانی عقل قاصر ہے اور طائف کا واقعہ .....الله الله ..... طائف کا واقعہ تو ایسا جگریاش اور المناك واقعه تفاجس برفرشتوں كے حوصلے بھى جواب دے گئے، يہاڑوں كا فرشتہ حضرت جبريل ملينا كى معیت میں حاضر ہوااور عرض کی ''آپ مالیا کے مکم دیں میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان ابھی کچل کے رکھ دوں؟''رحمة اللعالمين،رؤف الرحيم،سيدالمرسلين بزيخ لاوريقين سے گويا ہوئے''دنہيں نہيں! مجھےاميد ہے کہ اللہ عز وجل ان کی نسل ہے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جوابک اللہ کی بندگی کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہرائیں گے۔''

اینے دشمنوں کے لئے رحمت اور شفقت کا پیجذب اور بیروصلہ! ہے کوئی تاریخ انسانی میں اس کی مثال؟ جنگ بدر کے بعد عمیر بن وہب جمی اور صفوان بن امید دونوں حطیم (بیت الله شریف کا غیرمتقّف حصہ) میں بیٹھ کراپنی ذلت اور رسوائی کارونارور ہے تھے عمیرین وہب نے کہا''اللہ کی تتم!اگرمیرےاویر قرض نه ہوتااورا پنے بعد بیوی بچوں کے ضائع ہونے کا ڈرنہ ہوتا تو میں مدینہ جا کر محمد کو آل کر ڈالیا''صفوان نے کہا'' تمہارا قرض اور بیوی بچوں کی کفالت میرے ذمہر ہی ہتم بیکام کرو۔'' دونوں کے درمیان معاملہ طے ہو گیا عمیر بن وہب رسول اکرم مُن اللہ کا کول کرنے کے ارادے سے زہر آلود تلوار لے کرمدینه منوره آیا اس وقت رسول اكرم مَاليَّا مسجد نبوى مين صحابه كرام وَيَالَيُّمُ كه درميان تشريف فرمات صحابه كرام وَيَالَيُّمُ في صورت حال کی نزاکت کومحسوں کرتے ہوئے عمیر کو گرفتار کر لیا۔ رسول رحمت مَا اَلَیْمُ نے دیکھا تو فرمایا "ات چھوڑ دو،میرے پاس آنے دو۔" آپ مُلَافِيًّا نے عمیرے یو چھا" کس لئے آئے ہو؟" کہنے لگا "میرابیابدری قیدی ہے،اسے چیرانے آیا ہوں۔"آپ مالیا کی ارشادفر مایا" پھریہ تلوارساتھ کیوں



لائے ہو؟''اس کے بعد آ یہ مَالیُّا نے عمیر اور صفوان کے درمیان حطیم میں ہونے والی گفتگو کا ذکر کیا تو عمير نے فوراً اعتراف کرليا كه بيه باتيں الله تعالى نے آپ كو بذر بعه وى بتائى بيں اور كلمه توحيد كى گواہى دى .....رحت عالم مَا النَّامِ في الله كارادة قل يركوني مواخذه فرمايا نهكوني سوال جواب كيا بلكه صحابه كرام 

غزوہ أحد ميں مشركين آپ مَالَيْنِم كو ہر قيمت پرختم كرنا جائتے تھے۔ايك موقع پرآپ مَالَيْنِم ك یاس صرف دو صحابی (حضرت طلحه بن عبیدالله دانشوا ورسعد بن الی وقاص دانشو) ره گئے تھے ۔مشرکین نے اسے سنہری موقع سمجھتے ہوئے آپ مُلا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مثرک عتبہ بن الی وقاص نے آپ مَالِينًا كو پھر ماراجس سے آپ مَالِيْنَا پہلوك بل نيچ كركة اور آپ مَالِينًا كا ايك دانت مبارك ٹوٹ گیا، ہونٹ بھی زخی ہوگیا۔ایک اورمشرک نے آ کے بڑھ کرآ پ مالیام کی پیشانی مبارک زخی کردی، تیسرے مشرک نے آ گے بڑھ کرآ یہ تالیا کے کندھے پروار کیا جس سے آ کھ کے پنچے کی ہڑی پر زخم آیا اورخود کی کڑیاں چہرے کے اندر دنس گئیں ۔عین میدان جنگ میں زخموں سے بہتا ہوا خون دیکھ کر لھے بھر كے لئے انسانی جذبات غالب آ گئے اور فرمایا "اس قوم پر اللّٰد کا سخت عذاب نازل ہوجس نے اپنے پیغیبر کا چرہ خون آلود کردیا۔" لیکن دوسرے ہی لمحدامت کے لئے رحمت وشفقت کا جذبہ بلیث آیا اور فرمایا ((أَللَّهُمَّ اهْدِ قَوُمِي إِنَّهُمُ لاَ يَعْلَمُونَ )) ترجمه: 'إلله! ميرى قوم كومعاف فرماد عوه جانة نهيس' یمامہ کا حاکم ثمامہ بن اثال کئ صحابہ کرام ٹھائٹی کوتل کر چکا تھا اور اب مسیلمہ کذاب کے تھم پر جھیس بدل کررسول الله مَالَیْنِمَ کُوتل کرنے کے ارادے سے نکلاتھا۔صحابہ کرام ڈیالٹیم کے ماتھوں گرفتار ہو گیا۔صحابہ كرام رى النيان نا اسم معجد نبوى كے ستون سے باندھ دیا۔ رسول اكرم مَالنيم نے اس سے يوجھان مجھ سے كيسى توقع ركھتے ہو؟" كہنے لگا" خيركى توقع ركھتا ہوں اگرتم مجھے قتل كرو كے توخونى مجرم كوتل كرو كے، احسان كرو كي تو مجھے قدر دان ياؤ كي اور اگر مال چاہتے ہوتو جتنا چا ہو دوں گا۔'' رسول الله مَا يَيْجَاني خاموثی اختیار فرمائی۔ دوسرے روز پھریہی گفتگو ہوئی۔ آپ مَالْیَا نے پھرخاموثی اختیار فرمائی۔ تیسرے روز پھریبی گفتگوہوئی \_رحت عالم مَن الله الله فیان کے ارادہ



قتل پرکوئی سرزنش فرمائی نہ مقتول صحابہ کرام ٹھائٹی کے بارہ میں کوئی مواخذہ فرمایا نہ کوئی ضانت طلب فرمائی نہ کوئی مورنس کے باغ میں نہ کوئی وعدہ لیا ..... محض احسان کے طور پر رہافر مادیا۔ ثمامہ مسجد نبوی کے قریب ایک محجوروں کے باغ میں گئے ، شائل کیا اور واپس آ کرمشرف باسلام ہوگئے۔ ٹھائٹو

کعب بن زہیر عرب کے عظیم شعراء میں سے تھا۔ آپ تالی کی جوکرتا، فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ تالی کے اور بین رسالت کے جرم میں اسے تل کرنے کا حکم جاری فرمایا، کیلن وہ بھاگ لکا۔ اسکے بھائی بجیر بن زہیر وہ گئی نے اسے خطاکھا کہ جو شخص تو بہ کرلے اسے رسول رحت تالی معاف فرمادیتے ہیں اگر جان کی امان چاہتے ہوتو فوراً رسول اللہ تالی کی خدمت میں حاضر ہوجاؤ۔ کعب بن زہیر نے سوچ بچار کے بعد بالا خرآپ تالی کی خدمت میں حاضر ہونے کا فیصلہ کرلیا۔ راتوں رات مدینہ پہنچا اورا پنے ایک کے بعد بالا خرآپ تالی کی خدمت میں حاضر ہونے کا فیصلہ کرلیا۔ راتوں رات مدینہ پہنچا اورا پنے ایک آشنا انساری کے ہاں رات برکی شخ اپنے میز بان انساری کے ساتھ مجد میں بی گئی گیا۔ نی اکرم تالی کی خدمت میں حاضر کردول اللہ تالی کی کررسول اللہ تالی کا دست مبارک اپنے ہتی میں لے لیا۔ رسول اللہ تالی کا حب کو پیچا نے نہیں سامنے جا بیٹھا آپ تالی کا دست مبارک اپنے ہتی میں حاضر کردول ؟ کیا آپ تالی اس کا طلب سامنے جا جو ایک کی دمت میں حاضر کردول ؟ کیا آپ تالی اس کا طلب فرمایں "ہاں" کعب نے عرض کیا " یا رسول اللہ تالی کا اسلام قبول فرمایں "ہاں" کعب نے عرض کیا " یا رسول اللہ تالی کا اسلام قبول فرمایس کے " رسول رحمت تالی کی خدمت میں حاضر کردول ؟ کیا آپ تالی اس کا میان میں ہوں۔ " یہ میں کرا ہے۔ نا تامل ارشاد فرمایا " ہاں" کعب نے عرض کیا" یا رسول اللہ تالی اسلام قبول کعب تو میں ہوں۔ " یہ میں کرا ہیں انسان می تو ہیں۔ آپ کو بی از در میان در ایک کا اسلام تو ہیں۔ آپ کو بیانہ نے نام کی نے نام کیا آپ نے تابی کو بی تو کی اجازت چاہی ۔ آپ میں کو نیا نے نواز کی اجازت کی در ایک کا بیا تابی کو بیک کو کی کو بیانہ کی اور نے کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی کا بیانہ کی کو بیانہ کی کو بیانہ کی کی تابی کی کو کرنے کی اجازت کی کا بیانہ کی کی کو بی کی کی کو کی کو کی کو بیانہ کی کی کو کرنے کی اجازت کی کی کی کو کرنے کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کرنے کی کو کو کو کی کو کو کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کی کو کو کو کرنے کی کو کرنے

عکرمہ بن ابی جہل بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن کا خون سقوطِ مکہ کے بعد رسول اللہ مَثَاثِیْنِ نے رائیگاں قر اردے دیا تھا۔ عکرمہ کی بیوی ام علیم بنت حارث حاضر خدمت ہوکر مسلمان ہوگئیں اور اپنے شوہر کے لئے امان طلب کی۔ رحمت عالم مَثَاثِیْنَ نے امان دے دی۔ عکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ در بار رسالت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرلیا۔ ڈاٹیئ

صفوان بن امی بھی آپ مالی الی و شمنوں میں سے تھا۔ سقوط مکہ کے بعد جان کے خطرے سے بھاگ گیا۔ حضرت عمیر بن وہب والنو نے آپ مالی تیا ہے اسلامی تو رحمت عالم



جنگ اُ حدیمیں رسول اکرم مَنَافِیْم کے مجبوب بچپا حضرت حمزہ ڈٹائی کو بے دردی سے شہید کرنے والا وحثی بھی فتح مکہ کے بعد کی دوسر ہے مجرموں کی طرح جان کے خوف سے طاکف بھاگ گیا۔ کسی نے اسے بتایا کہ جو شخص کلمہ پڑھ لے اسے رسول اللہ مَنَافِیْم قتل نہیں کرتے۔ وحثی ڈرتے ڈرتے مدینہ منورہ پہنچا اور اچا تک بے خبری کے عالم میں رسول اکرم مَنافِیْم کے سامنے جاکراو نچی آ واز میں کلمہ پڑھ لیا۔ آپ مَنافِیْم نے سامنے جاکراو نچی آ واز میں کلمہ پڑھ لیا۔ آپ مَنافِیْم نے سامنے جاکراو نچی آ واز میں کلمہ پڑھ لیا۔ آپ مَنافِیْم نے میرے بچپا بوچھان وحثی ہو؟ "عرض کیا" بی ہاں وحثی ہوں۔ "فرمایا" میرے پاس میری آ تکھوں کے سامنے نہ آیا کرو، تمہارا کو کیسے تل کیا تھا؟ "وحثی بتاؤ کا قورحمت عالم مَنافِیْم نے فرمایا" بسمیری آ تکھوں کے سامنے نہ آیا کرو، تمہارا اسلام قبول ہے۔ "

حضرت حمزہ وہالٹی کا مثلہ کرنے والی اور کلیجہ نکال کر چبانے والی ہند بنت عتبہ بھی فتح کمہ کے بعد حاضر ہوئی اور عرض کیا''اللہ کے رسول مَنَالِیمًا! جو کچھ گزر چکا اسے معاف فرما دیجئے ،اللہ آپ کومعاف فرمائے۔''رحمت عالم مَنَالِیمًا نے اُسے بھی معاف فرمادیا۔

حضرت علی ڈٹاٹیؤفتے مکہ کے بعد دومشرکوں کوقتل کرنا چاہتے تھے۔حضرت علی ڈٹاٹیؤ کی بہن ام ہانی وٹاٹھؤ کے بہن ام ہانی وٹاٹھؤ نے انہیں پناہ دے دی اور کمرے کا دروازہ بند کرلیا۔رسول اللہ طُٹاٹیؤ تشریف لائے تو ام ہانی وٹاٹھؤ نے عرض کیا'' میں نے دوآ دمیوں کو پناہ دی ہے۔''آپ ماٹاٹیؤ نے ارشاد فرمایا'' جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔''اور یوں دونوں مشرکوں کو جان کی امان مل گئے۔

فتح مکہ دراصل کسی ملک یا شہر کوفتح کرنے کا غزوہ نہیں بلکہ دلوں کوفتح کرنے کا غزوہ تھا جس میں آپ سال کے میر میں ملک یا شہر کوفتح کرنے کا غزوہ تھا جس کو سب کے سب آزاد ہو۔''ساتھ ہی میا مال مال مال مادیا ﴿ إِذْ هَبُو ا فَانْتُمُ الطُلَقَاءَ ﴾''جاؤتم سب کے سب آزاد ہو۔''ساتھ ہی میا علان عام فرمادیا ''جوفض ہتھیارڈال دے اسے تل نہ کیا جائے ، جوفض متجدحرام میں چلا جائے اسے تل نہ کیا جائے ، جوفض



ا پنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے تل نہ کیا جائے ، جو مخص ابوسفیان کے گھر چلا جائے اسے تل نہ کیا جائے ، جو مخص کلیم بن حزام کے گھر میں چلا جائے اسے تل نہ کیا جائے ۔''

سقوط مکہ کے بعد آپ مَا الله شریف کا طواف فرمار ہے تھے۔فضالہ بن عمیر نے آپ مَا الله کو آپ کا الله کے ارادہ سے آگاہ فرمایا۔ قانون نافذ کرنے اور انتقام لینے پر پوری قدرت رکھنے کے باوجود آپ مَا الله کا اس سے کوئی مواخذہ نہ فرمایا۔فضالہ بن عمیر نے آپ مَا الله کم میں واخل فرمایا۔فضالہ بن عمیر نے آپ مَا الله کم میں واخل مورک کی موافدہ کے دوائی کے موافدہ کو کو کی موافدہ کے دوائی کے دوائی کے موافدہ کو کو کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کو کی کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کی کہ کا کہ کو کو کہ کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کرنے کے دوائی کو کہ کو کر کو کی کہ کو کی کے دوائی کو کو کہ کہ کو کی کہ کو کی کہ کو کو کہ کو کہ کو کر کو کہ کہ کو کر کا کہ کو کر کو کہ کو کر کو کہ کہ کو کر کو کہ کو کر کو کہ کر کے دوائی کو کر کو کر کو کر کو کہ کو کر کو کہ کو کر کو کر کو کر کو کہ کو کر کو کہ کے دوائی کو کو کر کر کو کو کر کو

عبدالله بن ابی سرح کاخون بھی رسول الله مَالِيَّا نے رائيگاں قرار دیا تھا، کیکن حضرت عثمان ڈالٹیُّا نے ان کی جان بخشی کی سفارش کر دی۔ آپ مَالْیُوْا نے اسے بھی معاف فرما دیا اور وہ مسلمان ہوگئے۔ ڈالٹیُوْ

کی دور میں رسول اللہ عَلَیْمُ نے ایک دفعہ کلید بردار کعب عثان بن طلحہ سے چابی طلب کی ایکن عثان بن طلحہ سے جابی طلب کی ایکن عثان بن طلحہ سے بن طلحہ نے آپ عَلَیْمُ نے عثان بن طلحہ سے انکار کر دیا۔ سقوط مکہ کے بعدر سول اللہ عَلَیْمُ نے عثان بن طلحہ سے چابی کی اور بیت اللہ شریف کے اندر رکھے ہوئے بت گرائے ، نماز ادا فرمائی ، باہر تشریف لائے تو حضرت علی ڈاٹیئے نے عرض کیا ''یا رسول اللہ عَلَیْمُ اِ بیت اللہ شریف کی چابی ہمیں عنایت فرمادیں۔'' رسول اللہ عَلَیْمُ اِ بیت اللہ شریف کی چابی ہمیں عنایت فرمادیں۔'' رسول اللہ عَلَیْمُ نے فرمایا''عثان بن طلحہ کہاں ہیں؟''وہ حاضر ہوئے تو فرمایا''عثان بیلوا پی چابی ، آج کا دن نیکی اور وفا کا دن ہے۔''عثان بن طلح بھی مسلمان ہوگئے۔ ڈاٹیئ

غزوہ تنین میں چھ ہزار مشرک قیدی بن کرآئے۔آپ مَنَالِیُّا نے نہ صرف ان تمام قید یوں کو بلا فدیہ ازراہ احسان آزاد فرمادیا بلکہ ہرقیدی کوایک ایک چا در ہدیہ کے طور پر عطافر مائی۔ سیرت طیبہ کے مٰدکورہ بالاحقائق سے دوبا تیں روز روثن کی طرح واضح ہیں:

ٹانیا : یہ پروپیگنڈہ بالکل باطل اور غلط ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔اصل حقیقت یہ ہے کہ اسلام صرف اور صرف اپنی اعلیٰ وار فع تعلیمات کے باعث پھیلا ہے۔



آخر میں ہم مٰدکورہ بالانتائج کی روشن میں اپنے قارئین کرام کی توجہ ایک انتہائی اہم سوال کی طرف مبذول کرانا جا ہیں گے۔

یدایک مسلمدام ہے کدرسول اللہ مَالَّیْمُ کی حیات ِطیبہ سے دس بیس نہیں سینکڑوں ایسی مثالیں مل و جائیں گی کہ آپ مَالیہ کا و جائیں گی کہ آپ مَالیُمُ کی دیات ِطیبہ سے معاف فرمایا ، کیکن آپ مَالیُمُ کی 23 جائیں گی کہ آپ مَالیُمُ کی دی میں و مونڈ نے سے بھی کوئی ایک مثال سالہ نبوت کی زندگی میں و مونڈ نے سے بھی کوئی ایک مثال السی نہیں ملے گی کہ آپ مَالیہ کی ہو، سی کوناحق قبل کیا ہو یا کروایا ہو، سی کوگا کی دی ہو اللہ کی العن طعن کیا ہو، جی کوئا نے کہا ہو اللہ کا استہزاء کیا ہو۔ یا لعن طعن کیا ہو، جی کہ کہا ہو، کسی کونا نہ بیایا ناشا کہ کہا ہو، کسی سے بدتمیزی کی ہویا کسی کا استہزاء کیا ہو۔

سوال بیہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج پوری غیر مسلم دنیا میں شور وغوغا برپا ہے کہ پیغیبراسلام مُالیّنا قاتل اور دہشت گرد تھے جبکہ آپ مُلیّنا کی حیات طیب ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ساری دنیا کے سامنے موجود ہے؟

ہماری ناقص رائے میں اس کا ایک سبب تو وہی تعصب ، ضد اور ہے دھرمی ہے جو رسول اللہ عَلَیْم کے عہد میں بھی موجود تھی اور غیر مسلم دانشوروں اور مستشر قین کی ایک بڑی تعداداسی تعصب کے زیرا ٹر اپنی رائے قائم کرتی اور پھراس کا پروپیگنڈہ کرتی ہے، البذااس کا کوئی حل نداس وقت تھانہ آئ ہے۔ دو سراسب بیہ ہے کہ آپ عَلَیْم کے بارے میں الیمی رائے قائم کرنے والوں نے سرے سے آپ عَلَیْم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا ہی بیاں۔ ان کی رائے کا سبب مستشر قین کا جھوٹا اور غلط پروپیگنڈہ ہے اگر غیر مسلم براہ سست آپ عَلیْم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرلیں تو بلا شبدان کی اکثریت دائرہ اسلام میں داخل ہونے میں رہنے والے لوگوں کو جب رسول اکرم عَلیْم کئی الیمی مثالیں ملتی ہیں کہ تا دیر کفار کے پروپیگنڈے سے متاثر رہنے والے لوگوں کو جب رسول اکرم عَلیْم کے ایس میں داخل کا موقع ملا تو وہ آپ عَلیْم کے کر بیانہ اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور فوراً ایمان لے آئے۔ کیا بہ حقیقت نہیں کہ نائن الیون کے خود ساختہ ڈرا ہے کے بعد جب لوگوں میں اسلام اور پیغیمراسلام عَلیْم کے بارے میں جانے کا تجسس پیدا ہوا تو دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں بہلے کی نبست کی گنا اضافہ ہوگیا؟

ہمارا بیمونف درست ہے تو پھر ہمیں اپنی اس غفلت اور کوتا ہی کا اعتراف کرنا جا ہے کہ پیغیبراسلام



مَنْ اللَّهُ كَلَّ سِيرت طيبه كِي اشاعت كِسلسله مِين جوكام مغرب مين مونا حياجة تقاوه نبين مواجس كي تلافي كرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔اہل علم اور اہل خیریر بیفرض عائد ہوتا ہے کہ وہ مغرب میں رائج تمام زبانوں میں سیرت النبی مُالیّٰیُم کے موضوع پرموجود چھوٹی بڑی کتب کے تراجم کرائیں اوروسیع پانے بران کی اشاعت کا اہتمام کریں بہمیں امید واثق ہے کہ موجودہ صورت حال کو بدلنے میں ''سیرت النبی مَنْ اللَّهُ " كي وسيع بيان براشاعت بهت موثر ذريعة ثابت موكى ان شاءالله!

# رحمة للعالمين عليمًا ورمغرب كاطوفان بدتميزي:

کہاجاتا ہے کہ چودہ سوسال کی طویل مت میں انسان نے ترقی کے بڑے مدارج طے کر لئے ہیں انسان کرہ ارضی سے نکل کر چانداورستاروں پر کمندیں ڈال رہاہے آج کا انسان گزشتہ کل کے انسان کی نسبت بردامهذب اورروش خیال بن چکاہے۔احترام آدمیت ،حریت فکراورحریت تحریراس ترقی یافته دور کے سب سے بڑے تخفے ہیں، لیکن افسوس کی بات پہ ہے کہ دین اور ایمان کے معالمے میں اس ترقی یافتہ دور کا''مہذب انسان' اس قدر متعصب ثابت ہوا ہے کہ آج بھی وہ اسی مقام پر کھڑا ہے جہاں چودہ سو سال پہلے کھڑا تھا۔ پینمبراسلام مُلَاثِیم کے ساتھ دشمنی اوراسلام کوجڑ سے اکھاڑ بھینکنے کا جذبہ آج بھی کفاراور مشرکین میں اسی طرح من وعن موجود ہے جس طرح عہد نبوی مَالْیَا عَمِی میں موجود تھا۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں: 🛈 ڈنمارک کے اسلام دشمن وزیراعظم کی اسلام دشمن بیوی (ملکہ ڈنمارک) نے اپنی سوانح حیات کھی جو ایریل 2005ء میں طبع ہوئی جس میں اس نے پیغیر اسلام مُنافیخ کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کھا ہے"اسلام قتل وغارت گری کا مذہب ہے جو ایک ایسے (نعوذ باللہ) زانی، قاتل، لٹیرے، مجنون پینمبری مجنونانہ باتوں کی پیروی کرتاہے جس نے ایک دہشت ناک معبود بنالیا جس کا نام' اللهٰ' رکھا ( نقل کفر ، کفرنہ باشد ) اپنی کتاب میں اس ملعونہ ملکہ نے اپنے ملک کے عوام کواس بات کی دعوت دی ہے کہ آئے اسلام کے خلاف ہما پنی مخالفت کھل کر ظاہر کریں۔ "

② ستمبر 2005ء میں ڈنمارک کے یہودی اخبار' ایولانڈ پوسٹن' نے رسول اکرم مَالَیْمُ کے بارے میں

<sup>◘</sup> مجلّه الدعوة ، لا بور ، صفر 1427 هـ ، صفحه 17 تا 18



انتہائی گتا خانہ اور تو ہین آ میز کارٹون شائع کئے۔ ایک کارٹون میں پیغیبراسلام ٹاٹیٹی کی پگڑی میں بم باندھا ہوا دکھایا گیا اور دوسرے میں اسلحہ کے ساتھ مردوں کے جھرمٹ میں کھڑا دکھایا گیا۔ ایک اور کارٹون میں آپ ٹاٹیٹی کو بغل میں بم چھپائے دکھایا گیا اور اس کے بیچے '' دہشت گرد' کھا گیا۔ پوری دنیائے اسلام میں ان کارٹونوں کی شدید فرمت کے باوجود ڈنمارک کے کارٹونسٹ کرٹ ویسٹر گارذ نے کہا کہ اسے بیخا کے بنانے پرکوئی شرمندگی نہیں کیوں کہ اسلام دہشت گردی کا منبع ہے اور میں بیش کیا ہے۔ ڈنمارک کے اسلام دشمن وزیراعظم نے بھی کہا کہ ان کے ملک نے کوئی جرمنہیں کیا اس لئے وہ ہرگز معافی نہیں مائیس گے۔ •

- ⑤ ڈنمارک کے بعد ناروے، فرانس، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، پرتگال، پیین اور سوئٹز رلینڈ کے اخباروں نے بھی کے بعد دیگرے بیخا کے مغربی ممالک کے کم از کم 75 اخبارات نے بیخا کے شائع کئے اور 200 ٹی وی شیشنوں نے نشر کئے۔
- ◄ مسلم امة كشديدا حتجاج ك بعد برسلزمين يور في يونين ك وزراء خارجه كا تيسرااعلى سطى اجلاس موا
   جس مين شركاء اجلاس نے امت مسلمہ سے معافی ما نگنے كا مطالبہ مستر دكر دیا۔
- ⑤ امریکی صدر بش نے مسلمانوں کے احتجاج کونظرانداز کرتے ہوئے تو بین آمیز خاکوں کے معاملے میں ڈنمارک کے وزیراعظم کے ساتھ ٹیلیفون پر بیج بی کا اظہار کیا۔ ●
- ﴿ برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے بھی تو بین آمیز خاکوں پرڈنمارک کے وزیر اعظم کوفون کرکے اظہار پیجہتی کیا۔ ●
   اظہار پیجہتی کیا۔ ●
- 🔊 اٹلی کےوزیررابرٹو کالایرولی نے تو ہین آمیز خاکوں والی قیص سرعام پہنی اوراس پرفخر کاا ظہار کیا۔ 🌣

<sup>🛭</sup> مفت روزه تکبیر، کراچی، 8مارچ 2006ء

<sup>🛭</sup> ہفت روزہ تکبیر، کراچی، 15 فروری 2006ء

<sup>🗗</sup> ہفت روزہ تکبیر، کراچی، 8مارچ 2006ء

<sup>🗗</sup> مفت روزه غزوه ، لا مور، 24 فروري 2006ء

<sup>🛭</sup> مفت روزه تکبیر، کراچی، 8مارچ 2006ء



- ® ستمبر 2005ء کے بعداوائل 2006ء میں ڈنمارک کے اخبارات نے دوبارہ تو بین آمیز خاکے شائع کئے جس پر ڈنمارک کے وزیراعظم نے بڑے تکبر سے یہ بیان دیا'' مجھ سمیت ڈنمارک کے وزیراعظم نے بڑے تکبر سے یہ بیان دیا' مجھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب بہت سے لوگ ان خاکوں کو جار جانہیں سجھتے اگر مسلمان انہیں جار جانہیں کو جار جانہیں۔ نہیں کہ ہمان کے سامنے جھک جائیں۔ ●
- ﴿ كَالَ ا تَا تُرْكَ كَى تَعْرِيفِ مِين رطب اللمان آرائيم ى آرم اسٹارنگ نے يہ ہرزہ سرائی كى ہے:
   "اسلام كيا ہے؟ ايك بداخلاق بدو(معاذ الله) كا گھڑ اہوا فلسفہ ہے جوخانہ بدوش صحرانشينوں ككام تو آسكتا ہے كيان جديدتر قى پيندمملكت كے لئے بےكار ہے۔" ●
- ایک عالمی مذہبی رہنما پاپائے روم بنی ڈکٹ نے 12 ستمبر 2006ء کو جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں طلباء سے اپنے ابلیسانہ خطاب میں کہا: "اسلامی تعلیمات میں جہاد کا تصور مقاصد فداوندی کے خلاف ہے اوراشاعت اسلام تشدداور تلوار کی مربون منت ہے مسلمانوں کواس تاریکی سے نکانا چاہئے جھے دکھاؤ کہ محمد مگا ایکٹی نے کوئی نئی بات پیش کی ہے صرف بری باتیں اور غیر انسانی باتیں ہی ان کی تعلیمات میں ملیں گی۔ "●
- (1) اکتوبر 2002ء میں نامجیریا کی حکومت نے اپنے ملک میں عالمی مقابلہ حسن منعقد کرنے کی اجازت دی تو وہاں کے غیرت مند مسلمانون نے شدیدا حتجاج کیا جس پرایک مقامی عیسائی اخبار This "This کی وہاں کے غیرت مند مسلمانون نے شدیدا حتجاج کیا جس پرایک مقامی عیسائی اخبار کا نہ صرف "کا نہ صرف نہاں کی ایک ملعونہ صحافی ''از ومہ ڈیٹیل'' نے مسلمانوں کے احتجاج کا نہ صرف مذاق اڑایا بلکہ زبان طعن دراز کرتے ہوئے رسول اکرم عَلَیْمِ کے بارے میں یہاں تک لکھ ڈالا''اگر پنیٹیبر اسلام عَلَیْمِ کی اس مقابلے میں شریک ہونے والی خواتین میں سے کسی ایک سے شادی کر لیتے ''
- ② یوجری شہر(امریکہ) کے میئر نے رسول اکرم تالیا کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا

روزنامداسلام، لا بور، کیم تمبر 2006ء

نصابی صلیبیس، ازمریم خساء بهناد صفح نمبر 31 تا 31

هنت روزه الاعتصام، لا بور، 13 تا19 اكتوبر 2006ء

BBCurdu.com والدمجيّة الدعوة ، لا بور، جنوري **2003**و





- ③ بالینڈ میں ' محر'' کالفظ قاتل کے لئے استعال کیا جانے لگاہے۔ ●
- ﴿ امریکی پادری جیری فال نے رسول اکرم مَنَاقِیْم کی شانِ مبارک میں گستاخی کرتے ہوئے یہ ہرزہ سرائی کی ہے''میراخیال ہے کہ محمد دہشت گردتھا میں نے مسلمانوں کا لکھا بہت کچھ پڑھا ہے وہ ایک پُرتشد داور جنگ کا آدی تھا میری رائے میں سے نے محبت کی مثال قائم کی اور موئی مایشا نے بھی ایسا ہی کیالیکن محمد مُنافِیْم نے بالکل اس کے برعکس کیا۔''
- ق ببودونصاری کی شانِ رسالت میں یہ ہرزہ سرائی اور گتاخیاں قطعاً نئ نہیں ہیں بلکہ ایک تسلسل ہے جو چودہ سوسال سے چلا آ رہاہے مسلمانوں نے سلی (یورپ کا ایک ملک) پر 264 سال حکومت کی اور عیسائی رعایا سے بہترین سلوک کیالیکن جب عیسائی حکمران ہے تو را جراول نے سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کو حکماً روک دیا۔ مسلمانوں کو ملازمتوں سے نکالا ان کی جائیدادیں چھین لیس گھر جلادیئے اذان اور نماز جمعہ پریابندی لگادی اور ساتھ ہے تھم دیا کہ ہم عفل میں محمد مثالیع کم کو کالیاں دی جائیں۔ ●
- (۱) ''تاریخ ادب عربی' کے مصنف نکلسن نے رسول اکرم مکالی کے بارے میں اپنی کتاب میں جابجا ابلیسی اقوال نقل کئے ہیں مثلاً محمد بت پرتی کیا کرتے تھے، گوٹھ نے شاعر ہونے سے انکار کیا تھا لیکن محمد میں بہانے بازی تھی وہ شاعروں جسیا ہی تھا۔ محمد کا قرآن جہم، بورنگ، ڈل اور بائبل کے مقابلہ میں گھٹیا ہے۔ محمد کے تصور جنت اور جہنم میں کوئی چیز روحانی نہیں اسکی جنت عیاشی کا ایک شاندار باغ ہے جہال متقی تھنڈ ہے سابوں میں آرام کریں گے شراب پئیں گے اور سیاہ چشم حوروں سے لطف اندوز ہوں گاس جنت کا مقصد اپنے سامعین کو ورغلانا اور بیہ بتانا تھا کہ اسلام لانے کے بعد وہ شراب سے محروم نہیں ہوں گے بلکہ یہی چیز انہیں جنت میں ملے گی۔ محمد نے جنت کا تصور غالبًا عربوں کی سے محروم نہیں ہوں گے بلکہ یہی چیز انہیں جنت میں ملے گی۔ محمد نے جنت کا تصور غالبًا عربوں کی

مفت روز هضرب مومن ، لا بهور 25 تا 31 جولا كي 2003 ء

مفت روزه غزوه ، لا بور 18 تا 24 جولا كى 2005ء

هنت روزه غزوه ، لا بهورا كتوبر 2002ء

ایورپ پراسلام کےاحسان،از ڈاکٹر غلام جیلانی برق صفحہ 89



محافل شراب ہی سے لیا تھا جنت کا بیعیا شانہ تصور مجر کے ذاتی کر دار کی بھی غمازی کرتا ہے۔ ●

- ﴿ 1924ء میں ہندوستان میں ایک ملعون ہندو نے توہینِ رسالت کا ارتکاب کرتے ہوئے انتہائی دل آزار کتاب در ستان میں ایک ملعون ہندوستان کے مسلمانوں نے اس دل آزار کتاب کی طباعت پر جب شدیدر دعمل ظاہر کیا تو ہندوستان کے متعصب ہندوا خبارات رکگیلا رسول کے مؤلف کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ د، ہلی کے معروف روز نامہ پرتاپ نے ادار یہ کھا" ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ اس کتاب کا طرز تحریرایسا شریفانہ اور معقول ہے کہ سی بے تعصب شخص کو اس پراعتراض نہیں ہوسکتا۔ " ﷺ کا طرز تحریرایسا شریفانہ اور معقول ہے کہ سی بے تعصب شخص کو اس پراعتراض نہیں ہوسکتا۔ " ﷺ کا طرز تحریرایسا شریفانہ اور معقول ہے کہ سی بے تعصب شخص کو اس پراعتراض نہیں ہوسکتا۔ " ﷺ
- ® جس طرح آج "مہذب" مغربی اقوام ہتک آمیز خاکوں کے ق میں دلائل گھڑ رہے ہیں اسی طرح آج سے 80 سال قبل ہندوؤں نے بھی اس دل آزار کتاب کے ق میں ایسے ہی دلائل پیش کئے۔
  ایک متعصب ہندو نے "رنگیلارسول" کا دفاع کرتے ہوئے لکھا" اگر بدھ بیسی ، نا تک اور دیا نند پر
  ایک متعصب ہندو ہے "و کوئی وجہ نہیں کہ محمد (مُنافیظ ) اس سے بالاتر ہوکوئی بھی ہندویا آریہ حضرت کے متعلق کسی قتم کی جادبی ایپ ذہن میں نہیں لاسکتا۔ ہاں وہ اس اصول کے لئے لڑیں گے کہ حضرت کی زندگی تکتہ چینی سے بالاتر نہیں ، مسلمانوں کا کوئی حق نہیں کہ جب بھی غیر مسلم اس مضمون پر قلم اشائے تو وہ آپے سے باہر ہوکرا سے کیلنے کی کوشش کریں۔ "●

توہینِ رسالت کےمعاملے میں جس طرح آج ساری دنیا کے کا فرمتحد ہو گئے ہیں اس طرح اس وقت ہندوستان کےسارے کا فربھی فوراً ملت واحدہ بن گئے تھے۔

- ﴿ چندسال قبل یہودوہنودکی ایک مشتر کتنظیم نے انٹرنیٹ پر' قرآن .....آخری سچائی'' کے عنوان سے قرآن مجید پر بعض اعتراضات کئے ۔قرآن مجید پر اعتراض کے بعدرسول اکرم مُاللہ کا اسلام کے بارے
- ایک عیسائی یا یہودی کا پیغیراسلام تالیّل کے بارے میں اس طرح کے ابلیسی اقوال لکھنا اتنا ہزاالمیہ نہیں ہے جتنا ہزاالمیہ بیہ ہے کہ ملعون نکلسن کی بیکتاب وطن عزیراسلامی جمہوریہ پاکستان کی جامعات میں بی اے آنرزاورایم اے عربی کے سلیس میں طویل مت تک پڑھائی جاتی رہی ہے ملاحظہ ہو یورپ پر اسلام کے احسان، از ڈاکٹر غلام جیلانی برق، صفحہ نمبر 31 تا32، مطبوعہ شنخ غلام علی اینڈ سنز 1964
  - دوزنامه پرتاپ، 26 جون 1924ء، بحواله مقدس رسول، ص 34
  - روزنامه پرتاپ، دبلی، 12 جولائی 1924ء، بحواله مقدس رسول، م 34



میں انہائی ہتک آمیز اور گندی زبان استعال کی گئی مثلاً لکھا گیا ہے کہ' قرآن مجید میں اللہ کے لئے

بعض جگہ'' میں'' کی ضمیر استعال ہوئی ہے اور بعض جگہ'' ہم'' کی ضمیر استعال ہوئی فیمیر وں کا یہ تضاد

ظاہر کرتا ہے کہ محمد (سُلطُیُّم) نے شیطانی مقاصد کے حصول کے لئے یہودیت، عیسائیت اور ہندوازم

کی مقدس کتب کے مضامین کو ہڑی مکاری اور عیاری سے سنح کر کے قرآن بنا کر پیش کیا ہے۔''

ایک اور جگہ تبھر ہ کیا گیا ہے'' قرآن میں تضادات اس مات کا ثبوت ہیں کہ اسے کسی منتشر خیال اور

ایک اور جگہ تبصرہ کیا گیا ہے'' قرآن میں تضادات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسے کسی منتشر خیال اور وساوس کا شکار دغا باز انسان نے مرتب کیا ہے یا پھر بہت سے مختلف الخیال انسانوں نے اسے مرتب کیا ہے۔''●
 کیا ہے۔''●

ندکورہ بالاحقائق سے یہ بات روز روثن کی طرح عیاں ہے کہ پیغیبراسلام حضرت محمد مُثَاثِیْنا کے بارے میں گستا خیاں اور ہرزہ سرائیاں کسی فردِ واحد کی سوچ نہیں بلکہ مشرق ومخرب کے تمام کفار کی اجماعی سوچ ہے اور بیطوفان بدتمیزی کوئی نیا بھی نہیں بلکہ گزشتہ چودہ سوسال کالسلسل ہے۔

پتلون، شرث اور علطائی کے لبادے میں چلتے پھرتے بش، بلیئر، رچرڈ، شیرون، پوٹن، بینی ڈکٹ اور آندرز فوگ رسموس در حقیقت ابوجہل، ابولہب، عتبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، نضر بن حارث اور جی بن اخطب ہی تو ہیں اور کون ہیں؟

# اسلام دشمنی کا اصل سبب کیاہے؟

عہدِرسالت پرایک نظر دوڑا کیں تو یہ جھنے میں قطعاً کوئی دفت پیش نہیں آتی کہ عقیدہ تو حید کی دعوت اس قدرسیدھی، صاف اور دل میں اتر جانے والی دعوت ہے کہ ہر قلبِ سلیم رکھنے والا شخص اسے فوراً قبول کر لینے پر آمادہ ہوجا تا ہے۔ اس پرمسٹزاد یہ کہ قرآن مجید کا انداز بیان اس قدرموثر اور شیریں ہے کہ اس کے اندرلوگوں کے دل ود ماغ کو سخر کرنے کی بے پناہ قوت ہے۔ کی زندگی میں مشرکین کے شدید مظالم کی وجہ سے اسلام قبول کرنا گویا اپنی موت کو دعوت دینا تھا، لیکن اس کے با جود جو شخص ایک دفعہ عقیدہ کو حید

http://www.flex.com/~jai/scityamevajayate/koran.htn •

http://www.flex.com/~jai/scityamevajayate/koran.htn 2



سمجھ لیتا اور قرآن مجید کی آیات س لیتا وہ ہر طرح کا خطرہ مول لے کر دائر ہ اسلام میں داخل ہوجا تا۔ مشرکین مکہ کی مخالفت ،استہزاء، بدترین جسمانی اور ذہنی تشدد میں سے کوئی بھی ہتھکنڈ ہلوگوں کو دائر ہ اسلام میں داخل ہونے سے ندروک سکا۔البتہ مشرکین کے ان مظالم کا بیاثر ضرور ہوا کہ لوگوں کے دائر ہ اسلام میں داخل ہونے کی رفتار کم رہی الکین سلح حدید میں جب یہ بات طے کردی گئی کہ جو (فرد) یا قبیلہ مسلمانوں سے ملنا جا ہے یا قریش مکہ سے ملنا جا ہے اسے پوری آزادی ہوگی تب اس معاہدے کے بعدلوگوں کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی رفتار میں جیرت انگیز حد تک اضافہ ہو گیا۔ سلح حدیدہ سے قبل اور بعدلوگوں کے دائر واسلام میں داخل ہونے کی رفتار کا انداز و درج ذیل اعداد وشار سے لگایا جاسکتا ہے:

> ہجرت مدینہ سے قبل مسلمانوں کی کم وہیش تعداد <sup>©</sup> 300 11 نبوت میں مدنی مسلمانوں کی تعداد 6 بيعت عقبهاولي (12 نبوت) ميں مدني مسلمانوں كي تعداد = 12 بيعت عقيه اني (13 نبوت) مين مدني مسلمانون كي تعداد **72** غزوه بدر (2ھ) میں اسلامی شکر کی تعداد 313 غزوه احد (3ھ) میں اسلامی کشکر کی تعداد 🗨 700 غزوه احزاب (5ھ) میں اسلامی لشکر کی تعداد 1000 غزوه حديبيه (6ھ) ميں اسلامي لشكر كى تعداد 1400 غزوه خيبر (7ھ) ميں اسلامي لشكر كى تعداد 1400

<sup>●</sup> ہجرت مدینہ سے قبل مسلمانوں نے دو دفعہ حبشہ ہجرت کی \_ پہلی دفعہ 16افراد (12مرداور 4عورتیں) دوسری مرتبہ 101افراد 🛚 (82مرداور 19عورتیں) ہجرت میں شامل تھے جن کی کل تعداد 117 ہنتی ہے۔اغلب گمان یہ ہے کہ کم وہیش اتنے ہی مسلمان مکہ میں باتی رہ گئے ہوں گے۔اس بناء پر ہم نے جرت سے قبل کی مسلمانوں کی تعداد کم وبیش 300 کھی ہے۔قاضی محرسلمان منصور پوری . الطلاز نے جرت سے بل مسلمانوں کی تعداد 'چندسینکڑے 'کھی ہے جبکہ تعیم صدیقی اطلانہ نے بی تعداد ' تین صدیے کم نہ ہوں گے''کھی ہے۔واللہ اعلم پالصواب!

اسلای شکر مدینه سے ایک ہزار کی تعداد میں نکلاتھا، لیکن مقام' شوط' پر پہنچ کر رئیس المنافقین عبداللہ بن الی این تین سوساتھیوں سمیت الگ ہوکرواپس جلا گیا تھا۔

### الله الرحمة للعالمين تَالَيْنَ الله الله الرحمٰ الله الرحمٰ الرحم



28

غزوه مکه (8ھ) میں اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 غزوه تبوك (9ھ) ميں اسلامي شكر كى تعداد 30,000 جة الوداع (10ھ) میں اسلامی لشکر کی تعداد 1,24,000

غور فرمايئے! صلح حدید ہے بالا 19 سالوں میں اسلامی کشکر کی زیادہ سے زیادہ تعداد 1400 تک رہی جبکہ ملح حدیبیہ کے بعد صرف 4 سالوں میں بہتعداد 1400 سے بڑھ کرایک لاکھ 24 ہزار تک پہنچ گئی۔جس کا مطلب میہ ہے کہ اسلام کو زمانہ امن میں آزادی کے ساتھ پھلنے پھولنے کے مواقع میسر آ جا کیں تو یہ چندسالوں میں دنیا کا اکثریتی مذہب بننے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔حضرت عمر بن عبدالعزيز الطلف كعهد حكومت مين فتوحات كي نسبت اشاعت اسلام يرزياده توجد دي كئ جس كانتيجه بيذكلا كه آپ كى سلطنت ميں ذي اس كثرت سے مسلمان ہونے لگے كہ جزيہ كى آمدنی گھٹ گئی اورسركاري عمال کو با قاعدہ امیر المؤمنین سے شکایت کرنا بڑی جس کے جواب میں امیر المؤمنین نے فرمایا ''اللہ کے رسول مَنْ اللهُ الدى بناكر بصبح كئ تص بخصيلدار بناكر نهيس بصبح كئ تصدين توبيه جابتا مول كرسار دوم مسلمان ہوجا ئیں اور ہم سب کا شنگار بن جا ئیں ،اینے ہاتھوں سے کما ئیں اور کھا ئیں ۔' • پیہےوہ خوف جو کفار کو ہرز مانے میں کھائے جار ہاہے۔آج بھی کفارنے مسلمانوں کےخلاف سازشوں کا نہ ختم ہونے والا جومنظم سلسلہ شروع کررکھا ہے اس کا واحد سبب یہی ہے کہ کفار کو نہ صرف مشرق ومغرب کے آخری کناروں تک اسلام پھیلتا نظر آرہاہے بلکہ خودان کےایے ممالک میں اسلامی تحریکیں اس تیزی اور قوت سے پھیل رہی میں کہ دن رات ان کے سینوں پر سانی لوٹے لگے تھے۔ تقائق پر شتمل چند خبریں ملاحظہ ہوں:

🛈 برطانوی روزنامہ سنڈے ٹائمنر کے مطابق بی بی سی کے ایک سابق ڈائر یکٹر جنزل لارڈ برٹ کے بیٹے نے گزشتہ ہفتے اینے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور اپنا اسلامی نام یجیٰ برث رکھا ہے۔ یجیٰ برث نے آ کسفورڈ یو نیورٹی سے بی ایج ڈی کیا ہے۔ یکی نے پہلی بار برطانیہ میں ٹھوں شوامد برمبنی اعدادوشار بھی پیش کئے اور ثابت کیا ہے کہ برطانوی اشرافیہ کی بعض اہم شخصیات سمیت 14 ہزار سے زائد سفید فام انگریز عیسائیت سے تائب ہوکراسلام قبول کر بیکے ہیں۔سنڈے ٹائمنر کی رپورٹ کےمطابق



اسلام قبول کرنے والوں میں ایک سابق وزیر اعظم ہر برٹ اسکیوتھ کی پوتی ایما کلارک سمیت بڑے برے جا گیرداراور برطانوی اسٹیبلشمنٹ کے سینئر عہد بداروں کی اولادیں اور دیگراہم شخصیات شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انگریزوں کی اکثریت ایک نومسلم برطانوی سفارت کارچارلس لی گیٹن کی اسلامی تحریروں سے متاثر ہوکر مسلمان ہوئی ہے۔ مسلم کونسل آف برطانیہ نے برطانیہ کے سابق وزیرصحت فرنیک ڈوبسن کے مسلمان بیٹے احمد ڈوب کونظیم کی کونسل سازی کی کمیٹی میں شامل کر سابق وزیرصحت فرنیک ڈوبسن کے مسلمان بیٹے احمد ڈوب کونظیم کی کونسل سازی کی کمیٹی میں شامل کر لیا ہے جبکہ ایما کلارک سرے کا وزئی (شہرکانام) میں ایک مسجد سے متصل باغ تعمیر کروار ہی ہیں جہاں مسلمانوں کے اجتماعات ہوا کریں گے۔ برطانیہ میں اسلام کی بردھتی ہوئی مقبولیت کے باعث ملکہ برطانیہ نے بنگام کی منظوری دی ہے جس کے تحت برطانیہ نے باکھ کے ایک نئے نظام کی منظوری دی ہے جس کے تحت کی منظوری دی ہے جس کے تحت کے لئے اوقات کی منظوری دی ہے تعرف کے لئے اوقات کو اور میں وفقد دیا جائے گا۔

- ② جدہ سے شائع ہونے والے جریدے '' تج وعمرہ'' کی رپورٹ کے مطابق اسلامک فاؤنڈیشن برطانیہ سے ڈائز یکٹر جزل ڈاکٹر محمد مناظر احسن نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ 11 ستمبر کے بعد برطانیہ میں قرآن مجید کی فروخت سات گنا بڑھ گئی ہے۔ قبولِ اسلام کی نثرح میں 5 تا10 فیصد اضافہ ہوا۔ 11 ستمبر سے پہلے اور بعد اب تک نومسلموں کی تعداد 3 ہزار کے قریب ہے جن میں سے 30 فیصد کا تعلق اعلیٰ اور بااثر گھر انوں سے ہے۔ نومسلموں میں خواتین کی شرح مردوں سے دگئی ہے جبکہ امریکہ میں بیشرح ایک اور چارہے ۔'' دومائی برطانوی جریدہ''ایمل'' کی مدیرہ سارہ جوزف کے مطابق 2020ء میں عملاً برطانیہ کا سب سے بڑا نہ ہب اسلام ہوگا۔ ●
- آ ممتاز امریکی جریده کریچین سائنس مانیٹر (27 دسمبر 2005ء) کی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق 11 ستمبر کے بعد اسلام کے بارے میں ابھرنے والے تجسس کی بناء پر اسلام کا پیغام زیادہ سے زیادہ یورپی باشندوں کو اپیل کرنے کا باعث بن گیا ہے۔ مبصرین کا اندازہ ہے کہ ہر سال کئ ہزار مردو خوا تین اسلام قبول کرتے ہیں۔
  - مفت روزه کلبیر، کراچی، 4 مارچ 2004ء
  - 🛭 ہفت روز ہ کلبیر، کراچی، 11 اگست 2004ء
    - عبله الدعوة ، لا بور ، محرم الحرام 1427 هـ



- ندی نیوز 'مورخہ 23 جنوری 2006ء کی رپورٹ کے مطابق فرانس میں ہرسال ہزاروں کی تعداد میں اوگ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہوکراسلام قبول کررہے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر اس کا اظہار یا قبار از ہیں کہ پاقر از ہیں کہ ہوئے جا کیں گئیں گے یہی وجہ ہے کہ فرانس کی فٹ بال میم کے سپر سٹار' کولیس ایش کے بال میم کے سپر سٹار' کولیس لیڈکا'' نے چارسال بعدا ہے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ ●
- ⑤ امریکه میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد ایک کروڑ ہے جن میں ہرسال 20 ہزار نومسلموں کا اضافہ ہورہاہے۔ ●
- اکانومسٹ کے سابق وزیر داخلہ اور موجودہ وزیر خزانہ کولس سرکوزی نے امریکن ہفت روزہ ''دی
   اکانومسٹ کوانٹر و یود ہے ہوئے کہا ہے کہ میں اس بات کو پہند کروں یا نہ کروں گر حقیقت ہے کہ
   فرانس میں عیسائیت کے بعد اسلام دوسراسب سے بڑا نہ ہب بن چکا ہے۔ 
   عیادر ہے کہاس وقت
   فرانس میں عیر ہزارمساجد شار کی جا چکی ہیں۔
- آ الجیریا کے رکن پارلیمنٹ حسن اریبی ، جنہوں نے امریکہ سے گفت وشنید کے ذریعہ گوانتانا موب سے
  18 قید یوں کو چھڑایا ہے ، نے قاہرہ میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ امریکہ کے
  بدنام زمانہ قید خانہ گوانتانا موب میں قید مجاہدین کی تبلیغ سے متعدد امریکی کمانڈ وزنے اسلام قبول کرلیا
  ہے۔ یہ کمانڈ وزمجاہدین کی حفاظت یر متعین تھے۔ ●
- اسلامی سکالرڈاکٹر ڈاکر نائیک نے الریاض کے شاہ فہد ثقافتی مرکز میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مغربی میڈیا اسلام کوجس قدر بدنام کرنے اور دبانے کی کوشش کر دہا ہے اسلام اسی قدر تیزی سے کھیل رہا ہے۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد عیسائیت کے فروغ میں 47 فیصد جبکہ اسلام کے فروغ

<sup>•</sup> مجلّه الدعوة ، لا بور ، محرم الحرام 1427 ه

نوائے وقت، کراچی، 7 فروری 2005ء

<sup>🛭</sup> ترجمان القرآن، جولائي 2007ء

<sup>🗗</sup> ہفت روز ہ غز وہ ، لا ہور ، 3-10 اکتوبر 2003ھ



- میں 235 فیصداضا فہ ہواہے۔
- © ڈی اسلامک سنٹر کے اعداد وشار کے مطابق گزشتہ تین برسوں میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں دس گنااضافہ ہواہے۔ نیون بھی کالج کیمبرج کی 30سالہ کر بجوایٹ لیوشی بشمل میتھیوز نے اسلام کا مطالعہ بدنیتی سے شروع کیا ، لیکن بعد میں وہ اس قدر متاثر ہوئی کہ خود اسلام قبول کرلا۔ ●
- انٹیٹیوٹ آف اسلا مک اوکائیوزان جرمنی کے ڈائر یکٹرسلیم عبداللہ نے ایک جرمن اخبار کو انٹرویو
   دیتے ہوئے بتایا کہ امسال (2005ء) جرمنی میں ایک ہزار افراد نے اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام
   قبول کرنے والوں میں 60 فیصد تعداد خواتین پر شتمل ہے جن کی اکثریت یونیورسٹیوں کی فارغ انتھیں ہے۔ ●
   انتھیل ہے۔ ●
- © ڈنمارک کے معروف اسلامی ریسرچ اسکالر پورجن ہاک لیمونس کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال ستمبر 2005ء میں پیغیبراسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کے بعد ڈنمارک میں قرآن مجیدے مطالعہ کار بھان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ڈینش باشندوں کی اکثریت اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی خواہشمند ہے۔ ایک مقامی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ایک ماہ میں ڈینش زباں میں ترجے والے یا کچ ہزار قرآن مجید کے نیخ فروخت ہوئے۔ ●

<sup>•</sup> مفت روزه غزوه ، لا بور، 29 اكتوبر - 4 نومبر 2004 ه

<sup>🛭</sup> اردود انجسٹ، مارچ 2006ھ

<sup>🛭</sup> سەروزە دغوت، دېلى، 10 ايريل 2004ھ

<sup>4</sup> مفت روزه غزوه ، لا مور، 23-29 ديمبر 2005ه

<sup>🗗</sup> اردونيوز،22دسمبر 2006ھ



- © سنٹر فارسٹر بحیجک اینڈ انٹرنیشنل سٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق بورپ کی 45 کروڑ کی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد میں دس گنااضافہ مسلمانوں کی تعداد میں دس گنااضافہ ہوا ہے۔مغربی بورپ کے ملکوں میں ہرسال دس لاکھ نے تارکین وطن آتے ہیں۔اندازہ یہ ہے کہ 2050ء تک ہر پانچواں بورپی باشندہ مسلمان ہوگا۔ یاد رہے کہ ترکی گزشتہ نصف صدی سے بورپ میں شامل ہونے کے لئے ہاتھ پاؤں مارر ہاہے، کین مسلمانوں کی بورپ میں تیزی سے بوھی ہوئی تعداد سے خاکف عیسائی کسی قیمت پر یکدم سات کروڑ مسلمانوں کے بورپ میں اضافہ کا خطرہ مول لینے کے لئے تیار نہیں۔
- اٹلی کی مصنفہ ماریانہ فلالی نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پراپئی پریشانی کا اظہاران الفاظ میں کیا ہے: ''مسلمانوں کی شرح پیدائش میں اضافہ <sup>©</sup> سے بورپ مسلمان ریاست میں تبدیل ہور ہا
  - مفت روزه غزوه، لا مور، 29 جولائي تا 14 اگست 2005 هـ
- مسلمانوں کی شرح پیدائش میں اضافہ اور اس کے مقابلے میں غیر مسلموں کی شرح پیدائش میں ذہر دست کی ، بید در سراخوف ہے جوغیر مسلم دانشوروں کے لئے سوہان روح بنا ہوا ہے۔ دراصل اباحیت پندی اور جنسی آ دار گی کے جس تباہ کن راستے پر مغرب برسوں سے چال رہا تھا آح اس کے خطرنا ک نتائج تنگی تلوار بن کر پورے مغربی معاشرے پر لئک رہے ہیں۔ مغرب کی چنسی بدراہ روک نے نہ صرف مغرب کے خاندانی نظام کو کمل طور پر تباہ کردیا ہے بلکہ شرح پیدائش میں اس صد تک کی کردی ہے کہ اب پورامغرب مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی شرح پیدائش سے لرزہ برائدام ہے۔

  ہراندام ہے۔

  ہراندام ہے۔
- 1992ء-1996ء میں رپککن پارٹی کے صدارتی امیدوار پیٹرک ہے بچانن نے حال ہی میں ایک تباب'' The Death Of " The West" (مغرب کی موت) لکھی ہے جس میں دیئے گئے اعدادو ثار نے پورے مغرب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آپ بھی یہ اعدادو شار ملاحظ فر مائیں۔
- جرمنی میں گزشته دس سال سے شرح پیدائش میں جس رفارسے کی واقع ہورہی ہے اگر یہی شرح برقر ار رہی تو 2050ء تک دو کروڑ
   10 لا کھ جرمن صفح ہستی سے مٹ یکے ہوں گے۔ جرمنی کی موجودہ آبادی 8 کروڑ ہے جو گھٹ کر 5 کروڑ 70 لا کھرہ وہائے گی۔
- اٹلی کی آبادی 5 کروڑ 80لاکھ ہے۔ شرح پیدائش میں کی کے باعث 2050ء تک بیآ بادی 4 کروڑ 10لاکھرہ جائے گی۔ چند سلیں
   مزیدگر رنے کے بعدا ٹلی کا ذکرا کی معدوم ریاست کے طور پر کیا جائے گا۔
- ③ روس میں شرح اموات، شرح بیدائش کی نسبت 70 فیصد زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے 2050ء تک روس کی آبادی 14 کروڑ 70 لا کھ سے گھٹ کر 11 کروڑ 40 لا کھرہ مائے گی۔
- برطانیش 1924ء سے شرح پیدائش سے کی ہوتی چلی آ رہی ہے۔اس وقت برطانیش شرح پیدائش ......باتی الط صفح پر



ے۔''0

- © برطانوی خاتون صحافی ریڈلی کے قبول اسلام کا واقعہ پورے یورپ کے لئے سوہان روح بنا ہوا ہے۔

  ریڈلی نے اپنے ایک انٹرویو میں ہے کہ''اگر چہ نائن الیون کا واقعہ سلمانوں کورگید نے کے لئے

  ایک لاٹھی کے طور پر استعال کیا جارہا ہے ، تا ہم اس کے نتیجہ میں ایک جیرت انگیز بات یہ ہوئی ہے کہ

  مجھ جیسے کم علم لوگوں نے اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانے کے لئے قرآن اور دیگر اسلامی

  لٹریچرکا مطالعہ شروع کردیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اسلام دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا فذہب

  بن گیا ہے۔ خود برطانیہ میں 11 ستمبر کے بعد سے اب تک کوئی 14 ہزار افراد اسلام قبول کر بچے ہیں

  اور بہت سے مسلمان اپنے ایمان کو از سرنو تازگی بخشنے کے لئے سرگرم عمل ہیں۔ "
  - ® 2004ء میں سعودی حکومت نے لندن میں پورے کاسب سے بڑااسلامی مرکز تقمیر کروایا۔ ●
- ..... 1.66 بچے فی عورت ہے۔ 21ویں صدی کے آخرتک اگریز قوم اپنے ہی وطن برطانیظی میں اقلیت بن کررہ جائے گی۔ یادر ہے اس وقت لندن میں مختلف نسلوں اور زبانوں سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد 40 فیصد ہے۔
- ابین میں شرح پیدائش سب ہے کم ہے۔1950ء میں ابین کی آبادی مراکش ہے 3 گنازیادہ تھی۔2050ء میں مراکش کی آبادی ابین میں شرح پیدائش سب ہے کم ہے۔1950ء میں ابین کے درمیان صرف آبنا نے جبل الطارق کی رکاوٹ ہے۔ (مسلمان ملک) مراکش کی بڑھتی ہوئی آبادی نہ جانے کس وقت ابین کو اپنا غلام بنا لے۔
- 1960ء شرامریکہ، آسٹریلیا، کینیڈااور یورپی مجموی آبادی 75 کروڑھی، تبساری دنیا کی آبادی 3 ارب تھے۔ آج 2000ء شردنیا کی آبادی 3 ارب تھے۔ آخیا اس کی شرح پیدائش کمل طور پر رک پی کی آبادی 3 ارب سے بڑھ کر 6 ارب ہو چی ہے، لیکن یورپ کی آبادی آج بھی اتی ہی ہے۔ گویا اس کی شرح پیدائش کمل طور پر رک پی کی آبادی کا چھٹا حصد ہی گے۔ جس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ یور پی سل جو 1960ء میں دنیا کی آبادی کا چھٹا حصد ہی گئے۔
   2050ء میں وہ دنیا کی آبادی کا صرف 10 وال حصد ہو ہائے گی۔

یاعداد و ثاربیش کرنے کے بعد مصنف کلمتا ہے کہ دنیا کے 20 مما لک میں شرح پیدائش سب سے کم ہے۔ان 20 مما لک میں سے 18 مما لک میں سے 18 مما لک بین شرح پیدائش میں کا حل نہ نکالا تو مستقبل میں یور پین نسل بالکل ثم ہوجائے گی۔ (تر جمان القرآن، لا ہور،اگست 2007ء)۔۔۔۔۔ حقیقت سے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے سارے نظام ایک ایک کرکے ناکام ہو بچکے ہیں۔اگر دنیا کو واقعی امن وسلامتی کے ساتھ بی نوع انسان کی بقام طلوب ہے تو پھراسے چارونا چاراسلام کو بطور نظام حیات اپنانا ہی پڑے گااس کے علاوہ الب کونی دوسراراستہ ہے ہی نہیں۔

- مفت روزه غزوه ، لا بهور ، 29 جولائي تا 14 اگست 2005 هـ
  - ع ما منامه ترجمان القرآن، لا مور، جولائي 2004 ه
    - 🛭 مفت روزه تكبير، كراحي، 11 أكست 2004 ه



مغرب کے طبقہ اشرافیہ میں اسلام کے بڑھتے ہوئے رجحان کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حال ہی میں ایک نومسلم امریکی کا گریس کا رکن منتخب ہوا ہے جس نے بائبل کے بجائے قرآن مجید پر حلف اٹھانے کا تاریخی کا رنامہ سرانجام دیا ہے۔اس طرح فرانس میں پہلی بارایک مسلمان خاتون کو کا بینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ ●

حقیقت بیہ کہ آج امریکہ اور پورپ کا کوئی بڑا شہر ایسانہیں جس میں مساجد اور اسلامی مراکز قائم نہ ہوں یا اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام نہ ہور ہا ہو۔ امریکہ اور پورپ میں تیزی سے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور اسلام کی تیزر فآر اشاعت نے کفار کی نیندیں حرام کررکھی ہیں۔ یہ ہے اصل سبب کفار کی اسلام دشمنی کا جسے بھی وہ'' وہشت گردی''کا افسانہ تراش کر بھی انتہائی پہندی کا الزام لگا کر بھی بنیاد پرتی کا طعنہ دے کر اور بھی ''امن عالم'' کا شور مچا کرختم کرنا چا ہے ہیں۔ اور اس کا اظہار کرنے میں پورپی اور امریکی تھنک ٹیکوں نے بھی بخل سے کا منہیں لیا۔

سویئرز لینڈ کے ایک ممبر پارلیمنٹ الرخ شولر نے شریعت اسلامیہ کو ایک بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام ایک فدہب نہیں بلکہ نظریۂ حیات ہے جس کا اپنا ایک قانون ہے جس کوشریعت کہتے ہیں۔ بیا یک بہت بڑا خطرہ ہے اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اگر بیکام سیاست دانوں نے نہ کیا تو عوام کریں گے۔ ہمیں مساجد سے کوئی تعرض نہیں کیان مینار ہرگز برداشت نہیں کیا جاسکتا کیونکہ بیا یک سیاسی قوت کی علامت ہے اور پورپ میں کوئی دوسری سیاسی قوت انجرے اور اس کو عروح حاصل ہو بینا قابل برداشت ہے۔ شولر نے عدالت میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں بیر کہا گیا ہے کہ سویئرز لینڈ میں برداشت ہے۔ شولر نے عدالت میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں بیر کہا گیا ہے کہ سویئرز لینڈ میں دستور کی روسے میناروں کی تغیر کومنوع قرار دیا جائے۔ ●

واشنگٹن ٹائمنر کے ایڈیٹر ٹونی بینکلی نے اپنی کتاب'' کیا ہم تہذیبی جنگ جیت پائیں گے؟''میں اسلام کوامر بکہ اور پورپ کو اسلام پہندوں سے اسلام کوامر بکہ اور پورپ کو اسلام پہندوں سے اس وقت اتنا ہی خطرہ ہے جتنا اسے چالیس کی دھائی میں نازیوں سے تھا،کیکن ہم نہ تو یورپ کو کھو دینے کا

- نوائے وقت، کراچی، 21 مئی 2007ء
- 🛭 ترجمان القرآن، لا بور، دسمبر 2007



خطرہ مول لے سکتے ہیں نہ ہی یورپ کوآئندہ جہادی کارروائیوں کے لئے ایک لانچنگ پیڈ بنآ دیکھ سکتے ہیں۔ یورپ میں ہمیں بڑھتے ہوئے اسلامی نہ ہی اور معاشرتی اثر ونفوذ سے بھی اتنا ہی خطرہ ہے جتنا مسلمان دہشت گردوں سے ہے۔ اہلِ یورپ کو بھی اس بات کا احساس ہونا شروع ہوگیا ہے کہ یورپین لوگوں میں شرح پیدائش میں اضافہ کے نتیجہ میں اس صدی کے آخر تک یورپ میں مغربی تہذیب کوختم ہونے کا خطرہ لائت ہوجائے گا۔

یه بیں روز روش کی طرح واضح حقائق ، کاش!وطن عزیز کا حکمران اور روشن خیال طبقه بھی ان حقائق کا دراک کر سکے؟

## نقاب بوش امريكه اور بورپ كا دو هرا كردار:

رسولِ اکرم مَا الله کی شانِ مبارک میں گتا خانداور ابلیسانہ خاکے بنانے کے بعد نہ صرف ڈنمارک کے ملعون کارٹونسٹ کرٹ ویسٹرگارڈ نے کھے الفاظ میں اسی بات کا اعادہ کیا ہے کہ اسے بیخا کے بنانے پر کوئی شرمندگی نہیں کیونکہ اسلام دہشت گردی کا منبع ہے اور اس نے اپنے اسی احساس کوخاکوں میں پیش کیا ہے بلکہ ڈنمارک کے ملعون وزیراعظم نے بھی بار بار کہا ہے کہ ان کے ملک نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اس لئے وہ ہرگز معافی نہیں مانے گا۔ ● اس کے بعد پوراعالم کفر بار بار ایک ہی رٹ لگائے جار ہا ہے کہ یہ فقط آزادی تحریکا اظہار ہے جس پر پابندی نہیں لگائی جاستی۔ ڈینش وزیراعظم آندرز فوگ رسموس نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ''ڈینش حکومت اس واقع کے خلاف معافی نہیں مانگ سے کیونکہ یہ آزادی اظہار کے منافی ہے۔''

مسلم دنیا میں ڈینش مصنوعات کے بائیکاٹ کے سوال پروز براعظم نے کہا'' آزادی اظہار کا تحفظ سے اور اسے ترجیحات میں اولیت حاصل ہے۔ ● ڈینش وزیر اعظم کو اپنے سے اور اسے ترجیحات میں اولیت حاصل ہے۔ ● ڈینش وزیر اعظم کو اپنے

مفت روزه تكبير، كراچى، 25 جنورى 2006ھ

<sup>🛭</sup> ہفت روزہ تکبیر، کراچی ، 8مارچ 2006ء

<sup>€</sup> ہفت روزہ تکبیر، کراچی، 15 فروری 2006ء



موقف کی صحت پراتنا یقین تھا کہ گیارہ سلم ممالک کے سفراء نے اس موقعہ پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لئے وزیراعظم سے ملاقات کی درخواست کی لیکن ڈینش وزیراعظم نے ملاقات سے انکار کردیا۔

امریکی صدربش اور برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیئر نے ٹیلیفون پرڈینش وزیراعظم کے موقف کی تائید کرکے اس کی حوصلہ افزائی کی ۔ یورپ کے 75 اخبارات اور 200 ٹی وی چینلوں نے بار بارخاکوں کونشر کیا۔ یورپی یونین نے اعلان کیا کہ اگر ڈنمارک پرحملہ کیا گیا تواسے پوری یورپی یونین پرحملہ تصور کیا جائے گااس طرح گویا امریکہ اور سارے یورپ نے اس فتیج مجر مانہ فعل میں مساوی شرکت پرمہر تصدیق ثبت کردی۔

سوال بیہ کہ امریکہ اور مغرب کے نزدیک کیا واقعی بیآ زادی تحریر کے تحفظ کا مسئلہ ہے یا بیہ موقف محض اسلام دشمنی پر پردہ ڈالنے کا بہانہ ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لئے درج ذیل حقائق کا مطالعہ یقیناً مفید ثابت ہوگا۔

- ① 2004ء میں ڈنمارک کے اسی روزنامہ (میلنڈ زپوسٹن) کوکرسٹوفرزیلرکارٹونسٹ نے حضرت عیسیٰ ملائٹ کے بارے میں کارٹون شائع کرنے کے لئے دیئے لیکن اخبار کی انتظامیہ نے یہ کہ کرکارٹون شائع کرنے سے انکارکردیا کہ ان کارٹونوں سے عیسائیوں کے جذبات مجروح ہونے کا خدشہ ہے۔
- 2 1996ء میں برطانیہ کے سنمر بورڈ نے ایک الی فلم ریلیز کرنے سے انکار کردیا جس میں حضرت عیسیٰ علیا کی تو ہین کا تاثر پایا جاتا تھا۔ سنمر بورڈ کے اس فیصلہ کے خلاف برطانیہ کی اعلیٰ عدالت ''ہاؤس آف لارڈز'' میں اپیل کی گئی۔ جج نے اپنے فیصلہ میں لکھا'' تو ہین سے کا قانون برطانیہ کے لئے ناگز برہے۔''اس فیصلہ کو بور پی یونین کی اعلیٰ عدالت میں چیننج کیا گیالیکن وہاں بھی ہے کہ کراس فیصلہ کو برقرار رکھا گیا'' تو ہیں سے کے قانون کی بدولت حقوق انسانی کا شحفظ برقرار رہتا ہے۔' یاد رہے کہ برطانیہ کے قانون میں حضرت عیسیٰ علیا کی تو ہین پرموت کی سزا ہے اور اس سزا کو عالمی عدالت انصاف بھی تشلیم کرتی ہے۔



- ایور پی مما لک میں یہود یوں کے جرمنی میں قبل عام کی خود ساختہ تاریخ کے خلاف کوئی بات تحریر کرنا قانوناً جرم ہے تا کہ یہود یوں کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ یہودی مقتولین کی تعداد 50 لا کھ سے کم تحریر کرنے یر 20 سال قید کی سزا ہے۔
- 4) 1989ء میں برطانوی سنر بورڈ نے ایک فلم کومن اس لئے نمائش سے روک دیا کہ اس میں چرچ (یا عیسائی فدہب) کی تو بین پائی جاتی ہے جس سے عیسائیوں کے جذبات مشتعل ہونے کا امکان ہے۔
- © گزشته دنوں انگلینڈ کے ایک جیوری پینل نے لندن کے میئر کین لیونسٹن کومض اس جرم میں معطل کردیا کہ اس نے ایک یہودی صحافی کو''نازی گارڈ'' کہہ کراس کی تو بین کی ہے۔جیوری پینل کے چیئر مین ڈیوڈ لیورک نے کہا کہ میئر کوصرف اس لئے معطل کیا گیا ہے کہ اس نے اپنے کئے پر معافی نہیں مانگی ۔ لندن جیوئش فورم نے نہ صرف اس فیصلہ کا خیر مقدم کیا بلکہ یہ بھی مطالبہ کیا کہ میئر کو آئندہ ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہئے جس سے لندن میں بسنے والے یہودیوں کا احترام یقنی ہوجائے۔ ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہئے جس سے لندن میں بسنے والے یہودیوں کا احترام یقنی ہوجائے۔ ●
- © اسرائیل کے لبنان پر حالیہ حملہ کے بعدام کی وزیر خارجہ کنڈ ولیز ارائس نے مشرق وسطی کا دورہ کیا اور
  یہ بیان دیا کہ اب نیا مشرق وسطی ( یعنی گریٹر اسرائیل ) جنم لے رہا ہے۔ اس پرایک فلسطینی اخبار نے
  کنڈ ولیز ارائس کا ایک کارٹون شائع کیا جس میں اسے اس طرح حاملہ دکھایا گیا کہ اس کے پیٹ میں
  مسلح بندر ہے۔ نیچ کھا ہوا ہے'' نئے مشرق وسطی کی پیدائش'' اس کارٹون پر امر یکی محکمہ خارجہ کے
  ترجمان نے شدیز می وغصہ کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ گھناؤنے حملے ہیں۔ ●
- صنگاپور کے ایک بے روزگار مخص نے سنگاپور کے وزیر اعظم لی لونگ اوران کے والد کی کوان کے تو ہین

   آ میز کارٹون بنائے تو اسے اس جرم میں گرفتار کرلیا گیا۔عدالت میں جرم ثابت ہونے پراسے 2 ہزار
   سنگاپوری ڈالر جرمانہ، تین سال قید،اور تین سے آٹھ کوڑے لگانے کی سزادی جاسکتی ہے۔ ●
   سنگاپوری ڈالر جرمانہ، تین سال قید،اور تین سے آٹھ کوڑے لگانے کی سزادی جاسکتی ہے۔ ●

هنت روزه تلبير، كراچي، 15 فروري 2006ء

<sup>🛭</sup> اردونيوز،26فروري2006ء

<sup>🛭</sup> ہفت روز ہ غزوہ، 11-17 اگست 2006ء



- ® امریکی نشریاتی ادارے سی این این نے اپنے ایک پروگرام میں اسامہ بن لادن کی تصویر کے ینچے "اسامہ کہاں ہیں" کلصفے کے بجائے فلطی سے "اوبامہ کہاں ہیں" کلصدیا۔ پروگرام کے میز بان ولف بلٹر زنے اس کے فور اُبعد ہی اس فلطی کی معافی ما گی اور کہا کہ میں آج ہی امریکی سینٹراو بامہ کو فون کر کے اس سے خود معافی ما گلوں گا۔ ●
- © کینیڈا کے وزیراعظم پال مارٹن نے حکمران پارٹی کی ایک خاتون رکن کیرولین پیرٹن کوامر کی صدر بش کی بیٹ پر کود نے اوراسے پیروں تلے کچلنے پر پارٹی سے نکال دیا ہے کیرولین نے صدر بش کی مدت کے لئے پیاقدام ٹی وی پرایک مزاحیہ پروگرام میں کیا تھا۔ ●
- ا سابق امریکی صدربل کاننٹن کی ہوی ہیری کاننٹن نے این اس بیان پر ہندوستانیوں سے معذرت کر لی جس بیں اس نے یہ کہا تھا کہ موہن داس کرم گاندھی ایک پیٹرول پہپ پر کام کرتا تھا۔ ہیری کانٹن نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات اس نے مزاح میں کہی تھی ور نہوہ گاندھی کوتر یک آزادی کا ایک عظیم راہنما مجھتی ہے۔ ●
- ارطانوی اخبار ڈیلی ٹیکیراف نے صدر پرویز مشرف کے خلاف اپنے 9 نومبر 2007ء کے ادار یئے
   میں سخت زبان استعال کرنے پر معافی مانگ لی ہے۔ یادر ہے کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے
   اخبار سے معافی مانگنے کا تقاضانہیں کیا گیا تھا۔ ●

ندکورہ بالاحقائق میں امریکہ اور مغرب کی دوالگ الگ اور متضادتصویریں صاف نظر آرہی ہیں۔
ایک تصویر میں اہل مغرب اپنی تمام حریت فکر اور حریت تحریر کے باوجوداس قدر مہذب، شائستہ اور اخلاقی ضابطوں کے پابند ہیں کہ سی شخص کی معمولی سی ستاخی یا تو ہیں بھی جرم سجھتے ہیں اور اگر نا دانستہ طور پر بھی ایسا ہوجائے تو فوراً معافی ما نکنے میں قطعاً کوئی ہی پچاہٹ محسوس نہیں کرتے ۔اگر کوئی اعلیٰ منصب کا حامل شخص اسے منصب کی بنا پر اینے جرم سے معافی طلب نہ کر ب تو اسے سزا دینے میں بھی تامل نہیں کرتے ۔ کتنی

روزنامداردونیوز،13اگست2006ء

روز نامهاردو نيوز، جده، 22 رسمبر 2006ء

<sup>🛭</sup> هنت روزه غزوه، 27 نومبر تا2د مبر 2004ء

<sup>🗗</sup> اردونيوز، حده 8 جنوري 2004ء





مہذب، شائستہ اور باا خلاق مغرب کی دوسری تصویریہ ہے کہ جیسے ہی ان کے سامنے اسلام اور پیغمبر اسلام مَا الله عَلَيْم كانام نامي آتا ہے توان كي آكھول ميں خون اتر آتا ہے، منه سے جھاگ بنے لگتا ہے، چبرہ سرخ ہوجاتا ہے، ہوش و ہواس قائم نہیں رہتے ، درندگی اور سفاکی غالب آ جاتی ہے۔سارے اخلاقی ضابطے، تہذیب اور شائشگی دھری کی دھری رہ جاتی ہے، صرف اور صرف ایک ' ضابطہ اخلاق''باقی رہ جاتا ہاوروہ بیکن جمیں آزادی حاصل ہے۔ پیغیبراسلام مَثَاثِیمٌ کوگالیاں دینے کی جمیں آزادی حاصل ہے۔ پغیبراسلام مَالیّا بربہتان باندھنے کی ہمیں آزادی حاصل ہے۔ پغیبراسلام مَالیّا کی تو بین اور گستاخی کرنے کی اور اس آزادی کو ہمارے تمام قومی مفادات پراولیت حاصل ہے اور ہم ہر قیمت پراس آزادی کی حفاظت كريں گے۔ "كس قدر غليظ اور قابل نفرت ہے ياتصور امريكه اور الل مغرب كى! اس تصوريي امريكهاورمغربروئ زمين يربسن والى سارى مخلوق سے زيادہ ذليل اوراسفل نظر آتے ہيں ﴿ كَالْاَنْعَام بَلُ هُمُ أَضَلُّ ﴾ " جانوروں كى طرح بلكه ان سے بھى گئے گزرے-"

اہل مغرب کا بید ہرا کردارروز روش کی طرح واضح ہو چکا ہے۔آ زادی تحریم محض دھو کہ اور فریب ہے۔اصل حقیقت اسلام اور پینم براسلام مَنافیظ کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہے جوان کے رگ ویے میں اس طرح رچ بس چکی ہے جس طرح ان کے آباء واجداد کے رگ ویے میں رچی بسی تھی۔ کاش! ہمارا فریب خورده حکمران طبقه بھی اس کاادراک کر سکے۔

### غيرمسلمون كاليغمبراسلام تلي كوخراج عقيدت:

نبوت سے قبل حضرت محمد مَثَالَيْمُ كَ شخصيت برلحاظ سے غير متناز عرفى - آپ كى صداقت، شرافت، دیانت اورامانت ہرایک کے نزدیک مسلمتھی۔ بیت الله شریف کی تغییر کے وقت جبکہ آپ مُلاَیْم کی عمر شريف صرف 35 سال تھى، مكه كرمه كے تمام قريثى سرداروں كا آپ سُلَيْنَا كَحَكُم بِنَهُ يرفوراً مَنْقَ ہوجانا اس بات كاقطعى ثبوت ہے كہ تمام بڑے بڑے سرداروں كوآپ مَاليَّا كِي فَهم وفراست اور دیانت برمكمل

اعمّادتھاچنانچہ آپ مَالِیّا نے جمراسودنصب کرنے کے لئے جوفیصلہ فرمایا اسے نہ صرف تمام سرداروں نے بلا چون وچراتسليم کيا بلکه آپ مَالليَّمْ کي فراست اور تد برکي خوب دا ددي اور کهل کرا ظهار مسرت کيا۔

نبوت کے بعد بھی قریش مکہ آپ مگالی کی ذاتی شرافت، صدافت، دیانت اور عظمت کے اس طرح قائل تھے جس طرح نبوت سے بل تھے۔ کیا پیھیقت نہیں کہ جمرت کے وقت بھی آ یہ مٹالیا کا کے یاس کفار مکہ کی امانتیں موجود تھیں جنہیں واپس کرنے کے لئے آپ مَالَّیْمُ نے حضرت علی ڈالٹیُ کو پیچھے چھوڑا؟

شعبِ الى طالب مين آب مَالِيَّا كَ بايكاك كى تحرير بها رن سقبل رسول اكرم مَالِيَّا في اين چیا ابوطالب کو بتایا که بائیکاٹ کی تحریر میں باسٹ مِکَ اَللّٰہُمَّ کےعلاوہ ساری تحریر کرم خور دہ ہو چکی ہے تو ابوطالب نے سرداران قریش کو جاکریمی بات بتائی اور ساتھاس بات کی گواہی دی' میرا بھتیجا بھی جھوٹ نہیں بولٹا جو بات وہ کہتا ہے ہمیشہ سے ثابت ہوتی ہے۔''

ابوسفیان نے اسلام قبول کرنے سے پہلے قیصر روم ہرقل کے سامنے بھرے دربار میں بدگواہی دی ..... "محمد (مَالِيَّةِ) جھوٹ نہیں بولتے ، بدعہدی نہیں کرتے ، سچائی ، برہیز گاری اور یا کیزگی کا حکم دیتے ہیں۔'' غزوہ احزاب کے موقع پر یہودی سردار چی بن اخطب بنوقر بظہ کے سردار کعب بن اسد قرظی کے یاس آیا تا کہ اسے مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی برآ مادہ کرسکے۔کعب بن اسدنے جی سے کہا'' تم لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، واللہ! میں نے محمد (مَناتِیمٌ ) کے ہاں صدق ووفا کے علاوہ کچھنیں ویکھا۔ 🏻

آب مَا يُعْتِمُ قبيله بنو عامر بن صعصه كواسلام كى دعوت دين تشريف لے گئے۔آب سَا تَعْتِمُ كى قائدانه صلاحيتوں كو بھانيع ہوئے ايك مخض بحيره بن فراس نے بيربات كہي 'الله كي شم! اگر ميں اس قريثي جوان کواینے ساتھ لےلوں تو بورے عرب کو کھا جا وَں۔''

عتبہ بن ربیعہ آپ مُلْقِیْم سے مذاکرات کرنے آیا۔ آپ مُلَّیْمُ نے اس کی باتیں غور سے منیں پھر اس کے سامنے سورۃ حم السجدہ تلاوت فرمائی ۔عتبہ غور سے سنتار ہااور واپس جا کر قریشی سر داروں سے اینے تاثرات ان الفاظ میں بیان کئے''واللہ! محمد (مَنْ اللّٰهِ الله عَلَيْهِ ) نه شاعر ہے نه کا بن ،اس کی دعوت کے نتیجہ میں ایک

<sup>•</sup> یادر ہے کہ چی بن اخطب نے مسلسل اصرار کر کے بعد میں کعب کوعہد شکنی برآ مادہ کر لیا تھا۔



ز بردست معرکہ برپا ہوگا اگر میخض مار ڈالا گیا تو تمہارا کام دوسروں کے ہاتھوں سرانجام پائے گا اگریہ غالب آگیا تواس کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی۔''

نبوت سے قبل ابولہب آپ عَلَيْظِ کی شرافت ، کر بمانداخلاق اور عظمت کر دار کا اتنا گرویدہ تھا کہ اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتبیہ کے تکاح آپ مَلَاثُوم جَالَیْا کی دو بیٹیوں حضرت رقیہ جالیا اور حضرت ام کلاثوم جالیا ہے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتبہ بیں ہوئی تھی۔

عروہ بن مسعود تقفی نے سلے حدیدیہ کے موقع پر قریش مکہ کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ مُلَیِّم سے فدا کرات کئے۔ وہ آپ مُلَیِّم کی سیادت اور قیادت سے اس قدر متاثر ہوا کہ واپس جا کر قریش سر داروں سے کہا'' واللہ! میں نے قیصر و کسریٰ کے باوشا ہوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن کسی باوشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اینے سردار کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جنتی تعظیم کھر مُلِیُّم کے ساتھی کھر مُلِیْم کی کرتے ہیں۔''

سرداران قریش آپ مالی کی عظمت کردار، بداغ شخصیت، آپ مالی کی فراست اور فطانت سے اس قدر متاثر سے کہ ایک مجلس میں آپ مالی کی برترین دیمن ولید بن مغیرہ نے سب کے سامنے اعتراف کیا" واللہ! محمد شاعر ہے نہ کا بمن ، ساحر ہے نہ دیوانہ، اس کی بات بردی شیریں اور دلوں میں اتر نے والی ہے۔''

نی اکرم تالیخ کوشد بداذیت پہنچانے والے قریشی سردار نظر بن حارث نے ایک موقع پرقریشی سرداروں سے خاطب ہوکر کہا''محمد ( تالیخ ) جب جوان تھ تب وہ تبہارے درمیان سب سے زیادہ ہر دلعزیر شخصیت تھے، سب سے زیادہ سے اور سب سے زیادہ امانت دار تھے، وہ ادھیر عمر میں تبہارے پاس ایک نیادین لے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہووہ ساحر ہیں، واللہ! وہ ساحر نہیں ہیں، تم کہتے ہووہ کا ہمن ہیں، واللہ! وہ ساحر نہیں ہیں، تم کہتے ہووہ دیوانے ہیں، واللہ! وہ شاعر بھی نہیں ہیں، تم کہتے ہووہ دیوانے ہیں، واللہ! وہ کا ہمن بھی نہیں ہیں، تم کہتے ہووہ شاعر ہیں، واللہ! وہ شاعر بھی نہیں ہیں، تم کہتے ہووہ دیوانے ہیں، واللہ! وہ دیوانے بھی نہیں ہیں۔ اے معشر قریش! تمہارے لئے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی ہوگئ ہے واللہ! وہ دیوانے بھی نہیں ہیں۔ اے معشر قریش! تمہارے لئے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی ہوگئ ہے واللہ! وہ دیوانے بھی نہیں ہیں۔ اے معشر قریش! تمہارے لئے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی ہوگئ ہوگئا ہوں کا کچھ علاج سوچو۔''

طاغوت اكبر، ابوجهل سيكسي قريثي سردار نے يوچھا "تم محمد (مَثَالِيْمٌ) كوسي سمجھتے ہو يا جھوٹا؟"



ابوجہل نے جواب دیا' اللہ کی تنم! محمد (مُنَالِیُمُ) بالکل سے ہیں، آج تک محمد مُنَالِیُمُ کی زبان سے جھوٹ نہیں اکل کے ہیں، آج تک محمد مُنالِیُمُ کی زبان سے جھوٹ نہیں اکل کین مجھے یہ بتاؤ کہ اگرلواء (سیادت)، سقایہ (تجاج کو پانی پلانے کی خدمت) تجابہ (بیت الله شریف کی حفاظت) اور نبوت سب کچھ بنوصی کے گھر انے میں چلاجائے تو پھر قریش کے پاس کیارہ جائے گا؟''

حقیقت ہے کہ رسول اکرم مَن اللّٰهُ کی ذاتی زندگی کے اوصاف حمیدہ، شرافت، دیانت، امانت، صدافت، تد بر فہم وفراست کوتمام کفار نے ہمیشہ خراج عقیدت ہی پیش کیاحتی کہ شرکین مکہ آپ من اللّٰهُ کی قائد، قائد انہ صلاحیتوں کے اس قدر معترف تھے کہ آپ من اللّٰهُ کواسی جا، بلی نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنا قائد، سردار اور حکم مانے کے لئے بھی تیار تھے، لیکن اصل مسئلہ تو تھا آپ منالیق کی نبوت کوشلیم کرنے کا جسے وہ کسی قیمت پرشلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔

سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر ڈی رائٹ اگر واقعی آپ علی آئے کے دین کو دنیائے ارضی کے لئے ابر رحمت سمجھتا تھا تو آپ ملی آپ ملی آپ ملی آپ ملی آپ ملی آپ ملی آپ کے ابر رحمت سمجھتا تھا تو آپ ملی ایک استیوں میں سے آپ ملی ایک کو واقعی عظیم تر سمجھتا تھا تو آپ ملی کی عظمت پر ایمان کیوں نہیں لایا ؟ اگر مستیوں میں سے آپ ملی گئی کو واقعی عظیم تر سمجھتا تھا تو آپ ملی کی عظمت پر ایمان کیوں نہیں لایا ؟ اگر واقعی کے ذہب پر ایمان کیوں نہیں لایا ؟ بروفیسر ہوگ اگر واقعی بی تسلیم کرتا تھا کہ آپ ملی گئی کی لائی ہوئی تعلیمات جیسی ایمان کیوں نہیں لایا ؟ بروفیسر ہوگ اگر واقعی بی تسلیم کرتا تھا کہ آپ ملی گئی کی لائی ہوئی تعلیمات جیسی



تغلیمات کسی دوسرے مذہب کی نہیں ہیں تووہ آپ مُلاٹیم کی تغلیمات پرایمان کیوں نہیں لایا؟

حقیقت بیہ کماس تی یافتہ دور کے روش خیال کفار بھی آبائی دین پر قائم رہنے کی اسی ضداور ہے دھری پر قائم ہیں جس پرعہد نبوی کے کفار قائم شھے۔اُن کے طرزِ عمل اور اِن کے طرزِ عمل میں ذرہ مرابر فرق نہیں الکین المیدیہ ہے کہ عہد نبوی کے مسلمان غیر مسلموں کے اس'' خراج عقیدت' سے قطعاً مرعوب نہ سے بلکہ دل سے انہیں اسلام کا دشمن سجھتے تھے اور ان کے ساتھ اسلام دشمنوں والاسلوک کرتے تھے جبکہ مارے عہد کے مسلمان کفار کے اس' خراج عقیدت' سے اس قدر مرعوب ہیں کہ اس کا تذکرہ بڑے فخر سے کرتے ہیں اور اسے اینے لئے ایک بڑا اعز از سجھتے ہیں؟

غور فرمائيے! کیا واقعی ابوجہل، ابولہب، عتبہ بن ربیعہ اور نظر بن حارث وغیرہ کارسول اللہ ﷺ کو مخترہ عقیدت ' شریعت کی نگاہ میں کسی بھی درجہ میں قابل تحسین ہے؟ اگر نہیں (اور واقعی نہیں) تو پھر ڈاکٹر ڈی رائٹ، مائیکل ہارٹ، گبن ، پروفیسر ہوگ اور دیگر غیر مسلموں کا''خراج عقیدت' کس اعتبار سے قابل تحسین ہے؟

غیرمسلموں کا پیزاج تحسین ایک اور پہلوسے بھی قابل غور ہے۔

لارڈولیم میورایک طرف تو بیلکھتا ہے کہ 'میں رسول اکرم مَالیّا کی پاکیزگی اورعظمت اخلاق کی گواہی دیتا ہوں۔ آپ مَالیّا کی تعلیمات کو جہالت دور کرنے والی تعلیمات سجھتا ہوں اور دوسری طرف بید دعویٰ کرتا ہے کہ دو چیزیں انسانیت کی دشمن ہیں ''مجھ کا قرآن اور مجھ کی تلواز'' اب آپ بتا ہے بیم محمد کا قرآن اور مجھ کی تلواز'' اب آپ بتا ہے بیم محمد کا قرآن کی خدمت میں خراج عقیدت ہے یا مسلمانوں کودھو کہ دینے کی جال ہے؟

تھامس کارلائل ایک طرف تو آپ مگائی کوصدافت کا مجسمة قرار دیتا ہے، عربول کو اندھیروں سے نکال کرروشنی کی طرف لانے والاعظیم انقلائی قائد تسلیم کرتا ہے اور دوسری طرف قرآن مجید کو ایک غیر مربوط کلام اور دیوانے کی برسمجھتا ہے۔ کیا پیٹر ان تحسین ہے؟

ڈبلیوٹنگری واٹ ایک طرف تو آپ مَنْ الله کان الفاظ میں ' خراج عقیدت' بیش کرتا ہے کہ محمد مُنالیم ایک کامیابی ان کے عقائد کے برق ہونے کی روش دلیل ہے، دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ محمد مُنالیم کی ناکامی کا عہد ہے اور وہ مکہ مکرمہ سے آپ مَنالیم کی جمرت کو' فرار'

کا نام دیتا ہے مدنی دورکوبھی وہ ایک دنیاوی قائد کے اعتبار سے کامیاب دورقر اردیتا ہے۔ایک رسول یا نبی کی حیثیت سے نہیں۔ کیااس منافقت کوخراج تحسین کہا جاسکتا ہے؟

حقیقت پیہ ہے کہ غیرمسلم دانشوروں اورمستشرقین کا بیانداز خالص مکاری اورعیاری بربنی ہے ایک جگہ تو وہ پیغیبراسلام مُناتیاً کے بارے میں چندتعریفی کلمات کہہکراینی غیرجانبداری کا تاثر قائم کرتے ہیں اور دوسری جگه اسلام یا پینجبراسلام مَالنیم کےخلاف اینے دل میں جھے ہوئے حسد یا بغض کا ایسی پُر کاری اور مینا کاری ہےا ظہار کرتے ہیں کہ بڑھنے والامتاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

غیرمسلموں کےاس'' خراج عقیدت'' پراللہ سجانہ وتعالیٰ کے تبھرے سے اچھا تبھرہ کس کا ہوسکتا ہے۔ارشادباری تعالی ہے ﴿فَانَّهُمُ لَا يُكَدِّبُونَكَ وَ لَكِنَّ الظَّلِمِيْنَ بايْتِ اللَّهِ يَجْحَدُون ۞ ترجمه "اع محداية طالم آب كونبيل جملات بلكه الله كي آيات كا انكار كرت بيل " (سورة الانعام ، آيت نمبر (33

آج مغرب میں اسلام اور پینجبراسلام مَالیّنام کے بارے میں جومعاندانہ اور متعصبانہ رویہ اختیار کیا جار ہاہے اس کا نیجا نہی غیرمسلم دانشوروں اورمستشرقین کا بویا ہوانہیں تو اورکس کا ہے؟

ہمارا موقف پیرہے کہ جس دانشور کے نز دیک واقعی حضرت محمد مَثَالْتُیْمُ ایک عظیم اور سیجے انسان ہیں ا اسے سیدهی طرح حضرت محمد مَالیّنیم کی رسالت پرایمان لا نا جاہئے اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو وہ الله اوراس کے رسول کا دشمن ہے۔ راستے دوہی ہیں، دونوں میں سے بیک وقت ایک ہی کا انتخاب کیا جاسکتا ہے دونوں ؟ "Friend Or Foe" ؟

### يغيم اسلام منظاور تعددازواج:

آپ مَالِيْم كى بعث مبارك سے بل عرب معاشر بي بہت مي برائياں دائج تھيں جن ميں سے ایک بھی کہلوگ آٹھ آٹھ، دس دس، ہارہ ہارہ عورتوں سے بیک وقت نکاح کرتے تھے تعدداز واج کی کوئی حد مقرر نہ تھی۔اسلام نے اس فتیجے رسم کوختم کر کے صرف جار کی حدمقر رفر مادی اور جار کو بھی عدل کے ساتھ



مشروط کردیا اور حکم بید دیا که جو محض عدل نه کرسکے وہ صرف ایک ہی نکاح پراکتفا کرے چار نکاحوں کی اجازت دینے میں بہت سی مصلحتیں کارفر ماتھیں ۔مثلاً

- 🛈 اگر کوئی شخص شہوت کے اعتبار سے واقعی دوسری یا تیسری حتی کہ چوتھی بیوی کی رغبت رکھتا ہے تواسے شرعاً اجازت دے کرمعاشرے میں تھیلنے والی فحاشی اور بے حیائی کوروک دیاجائے۔
- ② اگر کوئی خاتون مستقل بیار ہو، کیکن شوہرا سے اپنے ساتھ رکھنا پیند کرتا ہو، تو اسے طلاق دیئے بغیر دوسرى عورت سے نكاح كى اجازت دے كراسلام نے خوداس بيار عورت يراحسان عظيم كيا ہے۔
- ③ اگرکسی خاتون کے ہاں اولا دنہیں ہورہی تو اس کی موجودگی میں دوسری ، تیسری یا چوتھی خاتون سے نکاح کی اجازت دے کراسلام نے نہ صرف ہے اولا دخاتون کے متعقبل کو تحفظ فراہم کیا ہے بلکہ معاشی اعتبار سے اسے عزت اور وقار کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع بھی فراہم کیا ہے۔
- جس معاشرہ میں برسوں سے لا تعداد نکاحوں کی رسم چلی آ رہی تھی اس معاشرہ میں اگر صرف ایک نکاح کی فوراً پابندی لگادی جاتی تو یقیناً پیمسلحت کے خلاف ہوتی اور اشاعت اسلام کی راہ میں ایک برسی رکاوٹ بن جاتی۔

تعددازواج کابہ قانون ساری امت کے لئے ایک جیسا ہے، لیکن رسول اکرم مَن اللہ عُما اللہ تعالی نے جس طرح بعض دوسر ہے معاملات میں مشٹی فر مار کھا تھااسی طرح تعدداز واج میں بھی بعض اہم مصالح کے پیش نظر مشتی فرمادیا تھا۔ 🗣 چنانچہ آ ب مُلَاثِمُ نے اپنی حیات طیبہ میں درج ذیل خواتین سے نکاح فرمایا:

• امت سے الگ رسول اکرم مَالِيمًا کے لئے جوفاص احکام تصان میں سے بعض درج ذیل ہیں:

🛈 نماز تبجدر سول اکرم ناتیا کے لئے فرض تھی جبکہ ہاتی امت کے لئے فل کا درجد کھتی ہے۔ ﴿ صدقہ آپ مَالیا اور آپ مَالیا کے غاندان کے لئے حلال نہیں جبکہ باقی ساری امت کے لئے حلال ہے۔ ﴿ آپ تَلْا کُمْ لِنَا مُلْ كُمَّا بِ كَا فُورت سے نكاح جائز نہيں جَكِه باتی امت کے لئے حائز ہے۔ ﴿ آ بِ مُرَاثُ مَا قَامِلْ تَصْبِحَتَّى جَبِيهِ باتی ساری امت کی میراث قامل تقسیم ہے۔ ﴿ آ بِ مَنْ النَّا اللَّهِ الللَّ سے کام لینا ضروری ہے۔ 🗗 آ ب ناٹیل کی وفات کے بعداز واج مطہرات کے لئے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا ھا تزنہیں جبکہامت کے سی دوسر نے ردی بیوی کے لئے ایسا تھمنہیں ہے۔



- حضرت خدیجہ والنہ ابنت خویلد والنہ خوات خدیجہ والنہ ابدہ قس انکاح کے وقت رسول اکرم میں انگاج کی عمر مبارک 25 سال جبکہ حضرت خدیجہ والنہ کا عمر 40 سال تھی۔ آپ کی اولاد میں سے صرف ایک صاحبزادے (حضرت ابراہیم والنہ کا کی علاوہ باقی تمام اولاد (حضرت قاسم والنہ کہ حضرت عبداللہ (طیب وطاہر) والنہ حضرت زینب والنہ حضرت ام کلثوم والنہ اور حضرت فاطمہ والنہ حضرت خدیجہ والنہ کی عمر میں فوت ہوئیں اس وقت حضرت خدیجہ والنہ کی عمر مبارک 50 سال کی عمر مبارک 50 سال کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ حضرت خدیجہ والنہ کی تدفین مکہ مکر مہ کے قبرستان جنت المعلی میں ہوئی۔

  جنت المعلی میں ہوئی۔
- صرت سودہ بنت زمعہ وہ النہ عند یجہ وہ کا وہرا نکاح حضرت سودہ وہ النہ کا دوہرا نکاح حضرت سودہ وہ بنت زمعہ وہ کہ النہ کا دوہرا نکاح سوال 10 نبوت میں حضرت سودہ وہ کہ کا دوہرا نکاح سوال 10 نبوت میں حضرت سودہ وہ کہ کا دوہرا نکاح میں مبارک 50 سال اور حضرت سودہ وہ کہ کا کا عمر مبارک 50 سال کا عمر میں فوت ہوئیں اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت ابقیع میں دفن ہوئیں۔

  بعد 72 سال کی عمر میں فوت ہوئیں اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت ابقیع میں دفن ہوئیں۔
- © حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق وی ایک : تیسرا نکاح (بلارضی) حضرت عائشہ وی سے شوال 11 نبوت میں ہوا۔ اس وقت آپ تالیکی کی عمر مبارک 51 سال اور حضرت عائشہ وی کی عمر مبارک 54 سال اور حضرت عائشہ وی کی عمر مبارک 54 سال بعد مدینہ منورہ میں ہوئی رضتی کے وقت آپ تالیکی کی عمر مبارک 54 سال اور حضرت عائشہ وی کی عمر وسال تھی۔ حضرت عائشہ وی کی درسول اکرم تالیکی کے ساتھ رفاقت کی مدت و سال ہے۔ آپ تالیکی کی از واج مطہرات میں سے صرف حضرت عائشہ وی کواری تھیں باتی تمام امہات المؤمنین بیوہ اور ایک (حضرت زینب بنت

<sup>•</sup> مئی 1939ء میں امریکہ کے مختلف جرائد نے پوری تحقیق کے بعد پی نجر شائع کی کہ 14 مئی 1939ء کوایک چیسالہ (5سال 7ماہ 21 http://www.snopes.com/pragnent/medina.asp ون) لڑکی نے بیچے کو چنم دیا ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو کہ ملک سوال بیہ ہے کہ دنیا کے سردترین ملک میں اگر ایک لڑکی چیسال کی عمر میں بالغ ہو کر بیچے کو چنم دیے گئر دنیا کے انتہائی گرم ملک (جاز) میں 9سال کی عمر میں سیدہ عائشہ صدیقہ وہ انتہائی گرم ملک حواز ہے؟ حقیقت بیہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ وہ انتہائی کہ علاحی المادر قبل کے نگاری ہوا کہ اور اسلام دشمنی کی بناء پر بین نہ کہ تھائق کی بناء پر۔

جحش دلانها) مطلقة تصين \_حضرت عائشه دلانهاسي آپ مَلَاثِيْمُ کي کوئي اولا زمبين ہوئي۔

- 5 حضرت زیب بنت خزیمہ واللہ آپ تالیہ کا پانچواں تکاح حضرت زیب بنت خزیمہ واللہ کا کا پانچواں تکاح حضرت زیب بنت خزیمہ واللہ کا کا کا کہ میں ہوا۔ بوقت تکاح رسول اکرم تالیہ کی عمر مبارک 55 سال اور حضرت زیب واللہ کی عمر 30 سال تھی۔ تکاح کے بعد صرف 8 ماہ زندہ رہیں۔
- 6 حضرت ام سلمه (بهند بنت الى اميه) والنهائة آپ مَالَيْها كا جِعنا نكاح حضرت ام سلمه والنها سلمه والنها كا عمر 26 ميل بوا- بوقت نكاح رسول اكرم مَالَيْها كى عمر مبارك 56 سال اور حضرت ام سلمه والنها كى عمر 26 ميل انقال فرماياسال تقى حضرت الم سلمه والنها في عمر عن انقال فرمايا-
- صفرت زینب بنت جحش دانی آپ مالی کا ساتوان نکاح حضرت زینب دانی سے 5 هیں ہوا۔ اس وقت آپ مالی کم مرمبارک 57 سال اور حضرت زینب دانی کی عمر 36 سال تھی۔ حضرت زینب دانی نے 52 سال کی عمر انقال فر مایا۔
- حضرت جویرید بنت حارث دانشا: آپ ناشا کا آخوال نکا 5 و میں حضرت جویرید دانشات کی عمر 20 سال تھی۔
   موا۔ اس وفت آپ ناشا کی عمر مبارک 57 سال اور حضرت جویرید دانشا کی عمر 20 سال تھی۔
   حضرت جویرید دانشانے 65 سال عمریائی۔
- ﴿ حضرت صفیہ بنت جی بن اخطب ولی اُن آپ مَالی کا دسواں نکاح حضرت صفیہ ولی سے 7ھ میں ہوا۔ اس وقت آپ مَالی کی عمر مبارک 59 سال اور حضرت صفیہ ولی کی عمر ممارک 59 سال اور حضرت صفیہ ولی کی مرمی فوت ہوئیں۔
- 🛈 حضرت ميموند بنت حارث ولهنا: آپ مَاللها كا گيارهوال نكاح حضرت ميموند بنت حارث ولها

سے ہوا۔ اس وقت آپ مَالِيًا کی عمر مبارک 9 5سال اور حضرت میمونہ دی کھی کی عمر 36سال تھی۔ حضرت میمونہ دی کھی نے 80سال کی عمر میں وفات یائی۔

آپ مَالَّيْ كَا بارهوال نكاح اساء بنت بون سے ہوا ، ليكن اس نے صحبت سے قبل آپ مَالَيْنَ سے طلاق طلاق طلاق دے دی۔ (بخاری ، كتاب الطلاق) آپ مَالَيْنَ كا شرح علل آپ مَالَيْنَ كا تيرهوال نكاح بھی ہوا (خاتون كانام معلوم نہيں) ، ليكن رخصتى نہيں ہوئی۔ • اس طرح عملاً آپ مَالَيْنَ تيرهوال نكاح بھی ہوا (خاتون كانام معلوم نہيں) ، ليكن رخصتى نہيں ہوئی۔ • اس طرح عملاً آپ مَالَيْنَ كَاح مِيں گيارہ بيويال آئيں۔

### لونڈیاں:

- ﴿ نام معلوم نبیں: حضرت زینب رہ النہ کے آپ منافظ کو جبہ کیا۔ اللہ معلوم نبین اور چار لونڈیاں منکوحہ خواتین اور چار لونڈیاں شامل تھیں۔ شامل تھیں۔

غیرمسلم دانشوروں (مستشرقین) میں سے بیشتر نے تعدد ازواج کے معاملے میں آپ منافیا پر بڑے رکیک اورول آزار حملے کئے ہیں جن کا حاصل بیہ ہے کہ حضرت خدیجہ وہا کی وفات کے وقت آپ منافیا کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ 50 سال سے لے کر 63 سال کی عمر مبارک تک آپ منافیا نے

الرحيق المختوم م 752

<sup>€، 🕄</sup> الرحيق المختوم م 753



11 نکاح کئے اورلونڈیاں بھی رکھیں گویا تیرہ سالوں میں کم از کم تیرہ (یا پندرہ) خواتین آپ مَالْیُمْ کے حرم مبارک میں رہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مَالْیُمْ کی ساری زندگی شہوت پرسی میں گزری۔ نبوت اور وی کو آپ مَالْیُمْ نے مُن وَ صال کے طور پر استعمال کیا۔

1924ء میں ایک ہندونا شرراج پال نے تعدداز واج کے حوالے سے ایک انتہائی دل آزار کتاب شائع کی جس کا نام' 'رنگیلار سول' تھا۔اس ابلیسی کتاب کے چندا قتباسات ملاحظہ ہوں۔

- نبہت ہیویاں کرنے والو، دیکھو پینجبروں کی زندگیاں مرقع عبرت ہیں اگراس عظمت کے لوگ اپنی فلط کاریوں کے برے انجام سے نہیں بیچ تو تم اپنی کرتوت کے کڑو یے پچلوں سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ سیجھتے ہو؟ وش رتھ کا گھر بر باد ہوا، محمد کا دین بر باد ہوا، کیوں؟ اس لئے کہ بڑھے ہو کرنو خیزوں سے شادیاں کیں ●
- "محمد کوابیا کون سانام دول جس سے محمد کی زندگی کا فوٹو آئھوں میں اتر آئے بچاس سال کا تھاجب خدد انتقال کیا۔ اس بارہ سال کے عرصہ میں دس عور تیں کیس خدیجہ نے انتقال کیا۔ اس بارہ سال کے عرصہ میں دس عور تیں کیس لین سواسال میں ایک۔ ان حالات میں اگر میں اپنے رنگیلے رسول کو بیویوں والا نہ کہوں تو کیا موزوں نہ ہوگا؟ بیویوں والا کہا اور محمد کو یا لیا جمد کے دل کو یا لیا محمد کی روح کو یالیا۔ "●
- ③ "خدیجه کی کہنہ سالی نے عالم موجودات میں عورت کے شاب کی بہار کا لطف نداٹھانے دیا .....دنیا کی عورتیں دماغ سے اتر گئیں بہشت کی حوروں کے خواب آنے گئے۔"●
- ﴿ اَسْدَا بِي كُرْ يَالِ سَاتِهِ لَا فَي 53 سَالَ كَنُوشَةِ مِي بَهِي بَهِي بَهِي اَنِي اس بُونِهَاربِوي كَي معسومانه كَلُول وَ مَنْ مِي اَنْ مِنْ اللّهِ عَلَيْنَا معيوبْ بَيْنِ ، لَيكن كسى اور حيثيت مِين بُرِيل \_ على بونا جائے ، خاوند كى حيثيت مِين بُريل \_
  - رنگيلارسول، م24، بحواله مقدس رسول، از مولانا ثناء الله امرتسرى برالله، م 117
    - 🛭 بحواله مقدس رسول، از مولانا ثناء الله امرتسرى وشركته بم 114-115
      - بحواله مقدس رسول، ازمولانا ثناء الله امرتسرى برالله ، م 61
      - کواله مقدس رسول، ازمولانا ثناء الله امرتسري شِلشنه: من 63



- © واقعدا فک پرملعون مولف کا تیمره ملاحظہ ہو: ''سورة نور میں خدااوررسول خدا کاغم وغصہ اب تک مرقوم ہے بدزبان لوگوں کی زبانیں ان کے منہ میں گھسیر دی گئیں ابضرورت ہوئی کہ حرم کو نہمائش کی جائے کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بحتی ہے۔ بیخدمت بھی اللہ میاں نے قبول کی اور سورة احزاب اتری ...... ترجم کا اپنی ہیویوں کو آپ تنہیہ وتو نیخ کرنا آ داب زوجیت کے خلاف تھا .....اللہ میاں بیوی کا بزرگ ہے اس کو نیچ میں ڈالا اور جو جا ہا کہلوالیا۔'' .....دونوں میاں بیوی کا بزرگ ہے اس کو نیچ میں ڈالا اور جو جا ہا کہلوالیا۔'' .....دونوں میاں بیوی کا بزرگ ہے اس کو نیچ میں ڈالا اور جو جا ہا کہلوالیا۔'' ●
- © حضرت زیبنب ٹاٹھا کے نکاح پر زہرافشانی کرتے ہوئے ملعون مؤلف نے لکھا ہے'' زیبنب کی زیارت

  کے بعد محمد نے جھوٹ موٹ کا تامل ظاہر کیا ور نہ دل میں عشق کی آگ اپنا اثر کر چکی تھی اور دم بدم

  کھڑک رہی تھی۔ وتی ہوتی گئی اور محمد نے فوراً زیبنب کو پیغام بھیجا کہ پر ماتما نے بختے مجھے سے ملادیا ہے

  کھرتو نکاح کی بھی ضرورت نہ رہی ، جہاں اللہ دل ملا دے وہاں قاضوں اور نکاح خوانوں کا نچی میں

  پڑنا اس پاک عقد کا مخول نہیں تو اور کیا ہے؟ عوام کی شفی کرنا لازم تھا سو کہد دیا'' اللہ نے نکاح پڑھا دیا

  ہے اور جبرائیل گواہ ہیں ، ان دو شرطوں کے علاوہ نکاح کی اور شرط ہے بھی کیا؟ رنگیلے رسول کا بیرنگ

  نہایت بجیب ہے بیٹا بیٹا نہ رہا اور بہو بہونہ رہی۔''●
- آ ام المؤمنین حضرت صفیہ وہ اللہ کے نکاح پر ملعون مؤلف نے یوں ہرزہ سرائی کی ہے '': خیبر بھی یہود یوں کی ایک بستی تھی اس پر محمہ نے چھاپہ مارااور فتح کرلیا بستی کا سردار کنعان مارا گیااس کی بیوی ہاتھ آئی ، محمہ نے اس ہے بھی نکاح کی خواہش ظاہر کی وہ راضی ہوگئی اب مدینہ واپس جانے کی تاب کسے ؟ مٹی کے ڈھیرلگالگا کر دستر خوان بنائے گئے اوران پر مجبوروں ، مکھن اور دہی کی دعوت کی گئے۔ نئی دلہن کو سنوارا گیااور محمد اسے خلوت میں لے گئے عقید تمندوں نے احتیاطاً رسول کے خیمہ کا پہرہ دیا ، کہیں ہوئی۔ ہوئی۔ ہوئی۔ ہوئی۔ کہیں ہے دین عورت اپنے خاوند کے تل کا بدلہ نہ چکائے مگر بیا حتیاط غیرضروری ثابت ہوئی۔ ہوئی۔ کے تعدد از واج کے حوالہ سے اہل مغرب نے بھی آپ شائی ہیں جتنے اعتراضات کئے ہیں ان سب کا تعدد از واج کے حوالہ سے اہل مغرب نے بھی آپ شائی ہیں جتنے اعتراضات کئے ہیں ان سب کا

بحواله مقدس رسول، ازمولانا ثناء الله امرتسرى رشش بص 75

بحواله مقدس رسول، از مولانا ثناء الله امرتسرى بشاشه، مص 96

المقدن رسول، ازمولا نا ثناء الله امرتسرى والله عنه عنه 104



حاصل یمی کچھ ہے جو' رنگیلارسول' کے مؤلف نے لکھا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم مَالیَّیْمُ کی حیات طیبہ پر جس بھی مستشرق یا غیر مسلم دانشور نے کیچر المجھالنا چاہا سے آپ مَالیُّمْ کی 63 سالہ پا کیزہ اور صاف ستھری زندگی میں تعدد از داج کے علاوہ کوئی دوسرا کئت مل ہی نہیں سکا حالانکہ تعدد دازواج کے حوالہ سے بھی آپ مَالیُّمْ پر جتنے اعتراضات کئے جاتے ہیں وہ سب کے سب آپ مَالیُّمْ مُن ہیں غور فرما ہے!

- رسول اکرم مَنْ اللَّائِ نے عمر عزیز کے ابتدائی 25 سال یعنی عنفوان شباب کا زمانہ انتہائی پاکیزہ اور بے داغ گزارا عمر کے جس حصہ میں بڑے بڑے مصلحین اور متفین کے دامن کسی نہ کسی لغزش سے آلودہ ہوجاتے ہیں۔اس عمر میں آپ مَنْ اللّٰهِمُ کا دامن ہر طرح کی چھوٹی بڑی لغزش سے قطعی پاک اور صاف رہا۔
- 25 مال کی عمر میں آپ مَالِیْمْ نے پہلا نکاح چالیس سالہ بیوہ خاتون (حضرت خدیجہ وہ اللہ) سے کیا اور مزید 25 سال انتہائی پرسکون ،خوشگوار، پرمسرت اور مثالی از دواجی زندگی میں گزار دیئے۔
- © حضرت خدیجہ بھٹ کی وفات کے بعد آپ نگاٹی نے 50 سال کی عمر میں پچاس سالہ ہوہ (حضرت سودہ بھٹ) کا انتخاب فر مایا حالانکہ ہیوہ زمانہ تھا جب قریش مکہ ہی ہیں کش کررہے سے کہ اگر آپ منائی کسی حسین وجمیل عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم مکہ کی سب سے زیادہ حسین وجمیل عورت سے آپ منادی کرواد ہے ہیں، بشر طیکہ آپ منائی نے دین کی دعوت ترک کردیں ،مگر آپ منائی نے نے دین مکہ کی ہی ہیں کسی سال مالی مکر آپ منائی نے نے دین مکہ کی ہی ہیں کش بلاتا الم محکرادی۔ جس شخص نے اپنی زندگی کے بچاس سال اس حیاداری اور عفت مآئی کے ساتھ گڑ ارے ہوں کہ دوست دشمن میں سے کوئی بھی انگشت نمائی نہ کرسکے ،اس شخص کے بارے میں کوئی ہوش مند آ دمی می تصور کرسکتا ہے کہ بڑھا ہے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد اچا بھی اس کے اندر شہوت پرتی کی الی قوت عود کر آئی تھی کہ اس سے مغلوب ہوکر اس نے کے بعد اچا بک اس کے اندر شہوت پرتی کی الی قوت عود کر آئی تھی کہ اس سے مغلوب ہوکر اس نے کے بعد دیگرے نکاح کرنے شروع کر دیے ؟
- کی اور مدنی دور میں آپ مالیا نے جتنے بھی نکاح کئے وہ سب کے سب (سوائے حضرت عائشہ



© رسول اکرم مَنَّ النَّیْم کی دعوت کورو کنے اور ختم کرنے کے لئے کی اور مدنی دور، دونوں جگہ مشرکین اور منافقین نے حضرت عاکشہ صدیقہ دائی پر منافقین نے حضرت عاکشہ حاور شاعر بدکاری کا الزام تک لگانے سے دریغی نہیں کیا۔رسول اکرم مَنَّ النِّم پر بھی کا بن ، مجنون ،ساحراور شاعر ہونے کا الزام لگانے کے دنہ تو کی دور میں کسی دشمن کو آپ پر شہوت پر تی کا الزام لگانے کی جرائت ہوئی نہ مدنی دور میں؟

حقائق وواقعات خود بیر ثابت کررہے ہیں کہ رسول اکرم مُنَافِیْم کی 63 سالہ زندگی اس قدر پاکیزہ، بے داغ اور باحیاتھی کہ بقول صحابہ کرام نُحَافِیْم آپ کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیاتھے، کین المیہ بیہ ہے کہ اس ترقی یا فتہ اور مہذب دور کے کفار اسلام اور پینی ہر اسلام مُنافِیْم کی دشمنی میں اس قدر اندھے ہو بچکے ہیں کہ کسی بات پر سنجیدہ غور وفکر کے لئے تیار ہی نہیں۔



اب آیئے ایک اچٹتی ہی نگاہ ان مصالح پر ڈالیں جن کے تحت آپ مُلاَیُم نے بڑھا ہے کی دہلیز پر پنچنے کے بعداینی درویشانہ معیشت کے باوجود 9 گھرانوں کی معیشت کا بوجھ اٹھانا گوارافر مایا۔

- حضرت عائشہ صدیقہ بی اور حضرت حفصہ بی اسے نکاح کر کے آپ بی الی انہائی قریب،
   باوفااور بااعتماد ساتھیوں (حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بی الی ایک ساتھا پناتعلق مضبوط
   کیا اور دوسری طرف حضرت عثمان جی الی بعد دیگر ہے اپنی دو بیٹیاں .....حضرت رقیہ جی ااور حضرت ام کلام میں دیں اور حضرت علی بخالی سے حضرت ام کلام کر کے ان
   حضرت ام کلام میں دیں اور حضرت علی بخالی سے حضرت فاطمہ جی کا نکاح کر کے ان
   چاروں سابقون الاولون جا نار اور مخلص ساتھیوں کے ساتھا ہے تعلقات اس قدر پختہ بنائے کہ
   آپ سکا لی وفات مبارک کے بعد ان چاروں حضرات نے باری باری جس جراً ت اور عزیمیت سے تجراسلام کی آبیاری فرمائی و و حتاج بیان نہیں ، وقت نے ثابت کردیا گذان چاروں بزرگوں سے تعلقات کو مضبوط اور مشحکم بنانا ملت اسلامیہ کی بقائے لئے بہت ضروری اور اہم تھا۔

  تعلقات کو مضبوط اور مشحکم بنانا ملت اسلامیہ کی بقائے لئے بہت ضروری اور اہم تھا۔
- اس مصابرت کا تعلق ہر زمانے میں بڑا قابل احترام سمجھا جاتا رہا ہے۔ داماد سے دشمنی رکھنا یا اس کے خلاف جنگ کرنا ہمیشہ قابل عار اور قابل فدمت سمجھا گیا ہے، چنانچ ام حبیبہ بھا جہنت ابوسفیان اللہ خلاف جنگ کرنا ہمیشہ قابل عار اور قابل فدمت سمجھا گیا ہے، چنانچ ام حبیبہ بھا جہنت ابوسفیان اللہ خلائے ہے میڈ مقابل آنے کی ہمت نہ کرسکا تا آنکہ مکہ فتح ہوگیا اور وہ خور بھی مسلمان ہوگئے۔ حضرت ام سلمہ بنت ابوامیہ بھا جہنی ہوئی اور وہ خور بھی مسلمان ہوگئے۔ حضرت ام سلمہ بنت ابوامیہ بھا ہوئی والد بن الد بن والد بھا تھا۔ ابوجہل تو مرتے دم تک تفریر قائم رہا الیکن اس نکاح کے بعد خالد بن والید بھا تھا۔ اور جہل تو نکاح سے پہلے تھا بالآخر وہ بھی مسلمان ہوگئے۔ حضرت صفیہ بنت جی بن اخطب بھی بہودی قبیلہ بنونضیر کے سردار کی صاجز ادی تھیں اس کاح کے بعد بنونضیر پہلی سی محاذ آرائی نہ کر سکے۔ اسی طرح حضرت جو یہ یہ بنت حارث بھی تھا لیکن کی صاجز ادی تھیں۔ یہودی قبیلہ بہت سرکش اور باغی تھا لیکن معرت جو یہ یہ بھی ہے۔ کا بعد یہ قبیلہ بھی آ ب مقابل نہ آسکا۔



حضرت زینب بنت بحق علی کا تکاح بعض جابلا ندرسوم کوخم کرنے کے لیے عمل میں ایا حضرت زینب بنت بھی کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ والیئ سے ہوا جو آپ بھی کے منہ بولے بیٹے کوہ ہی قانونی حقوق حاصل سے ، جوھی بیٹے کو حاصل ہوت ہیں۔ حضرت زینب بھی اور حضرت زید والیئ کا آپس میں نباہ نہ ہوسکا اور رسول اکرم منافی کے نہ پیں۔ حضرت زینب بھی اور حضرت زید والیئ کا آپس میں نباہ نہ ہوسکا اور رسول اکرم منافی کے دمشرت ہوئی ، چنا نچہ جا بھی رسم کو منانے کے لئے اللہ تعالی نے آپ بھی کو حضرت نینب بھی سے نکاح کرنے کا حکم دیا جس میں آپ بنائی کی پندیانا پندکو قطعاً کوئی وظی نہ تھا۔ ایک ابتدائے اسلام میں ، اسلام تجول کرنے والے مردو خوا تین کی تعلیم وتر بیت کا مسئلہ بہت اہم تھا۔ مردوں کی تعلیم وتر بیت کے لئے آپ بنائی کی اپنی ذات ہی کانی تھی ، لیکن خوا تین کے لئے خوا تین معلمات کا ہونا ضروری تھا۔ خوا تین بھی ایسی جن کا آپ بنائی کے ساتھ ازوا جی تعلق ہوتا تا کہ وہ خوا تین کے خصوص مسائل آپ بنائی کے سے بو چھ کرعورتوں کو بتاسیس ۔ بی خدمت حضرت عائشہ میں کے علاوہ حضرت حضرت عائشہ میں اسلام حضرت حضرت عائشہ میں انداز میں ہرانجام دی۔

یہ بیں وہ دینی اور سیاسی مصالح ، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم عَلَیْمُ کو عام قانون ازدواج سے بیفر ماکر مشتلیٰ قراردے دیا ﴿ خَالِصَةً لَّکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِیْنَ ۞ ﴾ ترجمہ ' بیرعایت صرف تبہارے لئے ہے، دوسرے مومنوں کے لئے نہیں۔' (سورة الاحزاب، آیت 50)

اہل ایمان کے لئے تواللہ تعالیٰ کا بیار شاد ہی تمام الزامات کا کافی وشافی جواب ہے جس سے ان کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے جبکہ کفار ومشرکین کے لئے اللہ تعالیٰ نے تعد دازواج کوفت اور آزمائش بنادیا ہے جس سے ان کی گمراہی اور کفر میں اضافہ ہوتا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے جسے قرآن مجید میں جا بجابیان فرمایا گیا ہے: ﴿ فَامَّا الَّذِینَ المَنُوا فَزَادَتُهُمُ اِیمُانًا وَ هُمُ یَسْتَبُشِرُونَ ۞ وَ اَمَّا الَّذِینَ فَی قُلُو بِهِمُ مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمُ رِجُسًا اِلٰی رِجُسِهِمُ وَمَاتُوا وَ هُمُ کُفِرُونَ ۞ پرجمہ: ''جہاں تک فی قُلُو بِهِمُ مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمُ رِجُسًا اِلٰی رِجُسِهِمُ وَمَاتُوا وَ هُمُ کُفِرُونَ ۞ پرجمہ: ''جہاں تک ایمان کا تعلق ہے (قرآن کی ہرآیت) ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور وہ خوش ہوجاتے ہیں اللہ ایمان کا تعلق ہے (قرآن کی ہرآیت) ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور وہ خوش ہوجاتے ہیں میں اضافہ کرتی ہے اور وہ خوش ہوجاتے ہیں میں اضافہ کرتی ہے اور وہ خوش ہوجاتے ہیں کے تفسیل کے لئے ملاحظہ ہوسودۃ اللہ زارہ، آیت نبر 37

لیکن جن کے دلوں میں (کفراور شرک کی) بیاری ہے (قرآن کی ہرآیت)ان کی گندگی میں مزید گندگی کا اضافہ کرتی ہے اور وہ مرتے دم تک کفر میں کھنے دیتے ہیں۔'(سورة التوبہ آیت 125–124)

### طاغوت كے نام:

اس میں شک نہیں کہ روزاول سے بی اسلام اور پیغیبراسلام مگائی کی عداوت اور دشمنی تمہارے رگ و پے میں رچی بی ہے اور تم نے اس عداوت اور دشمنی کاحق اداکر نے میں بھی کوئی کسرنہیں چھوڑی ۔ اسلام اور مسلمانوں کو صفح ہتی سے ملیامیٹ کرنا پہلے دن سے تمہارا مدف رہا ہے اس مدف کے حصول کے لئے پیغیبر اسلام مگائی کا قتل تمہاری سب سے پہلی ترجیح تھی ، چنانچہ دعوت اسلام کے ابتدائی ایام میں بی تم نے اپنے نایاک ارادے کی تعمیل کے لئے کوششیں شروع کردیں ۔

پھلی بار: تم نے حرم کی میں آپ مَالَیْمُ کے گلے میں چادر ڈال کر آپ مَالَیْمُ کُولُل کرنا چاہا● لیکن تہاری بدختی تم پرغالب آئی اور تم قتل کرنے کی جرأت نہ کرسکے۔

دوسری بار: تم نے آپ مالی ایک ایک اورسازش تیاری اور حالت مجدہ میں پھرسے آپ مالی کا سرکیانا چاہا ہا کا کا سرکیانا چاہا ہا کا سرکیانا چاہا ہا کہ کا سرکیانا چاہا ہے کہ کہ کا سرکیانا چاہا ہے کہ کا سرکیانا کی کا سرکیانا کیانا کی کا سرکیانا کا سرکیانا کی کا سرکیانا کیانا کا سرکیانا کا سرکیا

تیسوی بار: پغیراسلام طالیم کوتل کرنے کے لئے تم نے اپنے ایک قریبی ہمراز کونگی تلوار دے کر بھیجا،کیکن تمہارے نصیب، کہ وہ قل کرنے کے بجائے خود پغیراسلام کے قدموں میں جاگرا⊕اور تم پھرشومئی قسمت برتا کملاتے رہ گئے۔

چوتھی بار: تم نے پغیراسلام وقل کرنے کے لئے انفرادی کوشش کے بجائے اجماعی کوشش کے پیغیر کی دیتی ہے۔ کی کوشش کی سینی اقتصادی اور معاشرتی یا بندیاں عائد کردیں تا کہ پغیر

<sup>•</sup> مراد بملعون عقبه بن الي معيط - جنگ بدر كے موقع پرجهنم رسيد بوا۔

مراد ہے ملعون ابوجہل۔

<sup>🛭</sup> مراد ہیں حضرت عمر فاروق ڈالٹوئڈ۔



اسلام مَاللَيْمُ كُولْ كرنے كے لئے تمہارے حوالے كرديا جائے۔ ● اس كوشش ميں بھى تمہارى ناكامى اور نامرادی نے تہاری بریختی پرمہرتقمدیق ثبت کردی۔

پانچویں بار: تم نے براہ راست ابوطالب سے کھلم کھلا" آ دی کے بدلہ آ دی" کا سوداکر کے حضرت محد مَا الله كو حاصل كرنا جا باتا كه انبيل قل كرسكوليكن وائ ناكا مي كهاس سود ، مازي مين بهي تمهين بزیمت اٹھانایڑی۔**●** 

چھٹی بار: تم نے پغیبراسلام مَا اللہ اللہ کا ایم منظم اور گہری سازش تیاری جس میں آپ مَنْ لِيْمُ كِهِ زندہ نيچنے كا ايك فيصد بھى امكان نەتھا۔تمہارے گيارہ جنگجوساتھيوں نے ننگی تلواروں سے آپ مَنَاتِيْنَا كَ كُعر كامحاصره كرليا، ﴿ لَيُكِن وائِ نصيب! تمهاري بدِختي يهال بھي غالب آئي اور پيغمبراسلام مَنَاتِيْنَا ج گئے اورتم سریٹنے رہ گئے۔

ساتویں بار: اپناگر بارچھوڑنے کے باوجودتم نے پیغیراسلام ٹاٹیٹی کا تعاقب نہ چھوڑ ااور انہیں زندہ یامردہ گرفنار کرنے کے لئے عین غارثور کے دھانے پر پہنچ گئے اکین تکبراورغرور سے اکڑی ہوئی ۔ گردنیں تمہاری کامیابی میں رکاوٹ بن گئیں اگرتم نیجے اپنے یاؤں کی طرف دیکھے لیتے تو تمہارے دونوں '' دیمُن'' و ہیںموجود تھے،انہیں قبل کر کےتم ہمیشہ کے لئے''سرخرو'' ہوسکتے تھے ایکن یہ'' سرخرو کی'' توازل سے تمہارے مقدر میں کھی ہی نہیں گئی ، البذااس بار بھی نامرادرہے۔

آٹھویں باد: بدرمیں برترین اور ذلت آمیز شکست کابدلہ لینے کے لئے تم نے پغیراسلام مَالیّاً كُوْلْ كروانے كے لئے اپنے ايك نمائندے كومدينه بھيجا ..... وائے ناكامى كه وہ نمائندہ پیغبراسلام مَثَالِيًا سے ملا قات کے بعد فوراً نقد جاں ہار بیٹھااورتم پھر ہاتھ ملتے رہ گئے۔ 🏵

ملاحظه ہوشعب الی طالب میں محصوری کا پس منظر۔

<sup>☑</sup> قریش مکے نے ابوطالب سے عمارہ بن ولید کے بدلہ حضرت محمد ظی کوان کے والے کرنے کا مطالبہ کیا جے ابوطالب نے بری جرأت

اشارہ ہے واقعہ ہجرت کی طرف۔

مراد ہیں عمیر بن وہب ڈاٹھا، جو آ کے ارادے سے آئے ایکن مسلمان ہو گئے۔

سٹنے رہ گئے۔ 0

نویں بار: تم نے مکان کی جھت سے پیغیبراسلام مَالیّی پر پھر گراکول کرنے کی سازش کی کین تمہارامنصوبہ کمل ہونے سے پہلے ہی پیغیبراسلام مَالیّی اور سے دخصت ہوگئے اور تم پھراپی بدشمتی پرسر

دسویں باد: پغیبراسلام طَالِیْمُ کُوْل کرنے کے لئے تم نے پھراپنانمائندہ بھیجا۔ تمہاری بدشمتی کہوہ گرفتار ہوکر خود کہ وہ گرفتار ہوکر پغیبراسلام طَالِیُمُ کے پاس پہنچ گیا اور پغیبراسلام طَالِیُمُ کے حسن اخلاق سے متاثر ہوکر خود دائرہ اسلام میں داخل ہوگیا ہے تمہاری بدیختی اور نامرادی پر پھرایک بارم برتصدیق شبت ہوگئے۔

گیار هویس بار: تمهاری عقل عیار نے پینمبراسلام مَالیاً کوز برآ لودکھانے کے دریعات کرنے کی سازش تیاری لیکن اس میں بھی تم ناکام اور نامرا در ہے۔ ●

بار هویں بار: ایک سفر کے دوران بخبری کے عالم میں تم نے پیغیبراسلام مَثَالَیْمُ کُول کرنے کی منصوبہ بندی کی الیکن تمہاری بدیختی اور نامرادی پھرتمہارے آڑے آگئے۔ 🌣

تیر هویں مرتبہ: تم نے پینمبراسلام مَالیّا کُول کرنے کے لئے اپنے دست راست' شہنشاہ معظم خسر و پرویز' کا انتخاب کیا لیکن ملعون پرویز اپنے منصوبہ ل پرعملدر آمدسے پہلے ہی کیفر کردار کو پہنے گیا اور تم پھراپی برقسمتی پر ہاتھ ملتے رہ گئے۔

چودھویں باد: تم نے پینمبراسلام مَالَیْنِ کوایک اہر جادوگر کے ذریع قبل کرنے کی سازش کی ، اس سازش میں بھی تہمیں ذلیل اور سواہونا پڑا۔

پندر هویں مرتبه: تم نے دوران طواف میں آپ مَالَیْکِمُ کُولِ کُرناچا ہا کیکن اس بار بھی مندکی کھاناپڑی۔ ●

- بزنفیرے دیت کی رقم کامطالبہ کرنے کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔
  - مراد بین حضرت ثمامه بن اثال دانشهٔ
- فتح نیبر کے بعد آپ گانگا کوز برآ لود بکری کھلانے کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔
  - یواتعه غزوه ذات الرقاع سے واپسی پر پیش آیا۔
- فَحْ مَد کے بعد فضالہ بن عمیر نے آپ مَالیمًا کُول کرنے کا ارادہ کیا ، لیکن ہمت نہ کر سکا۔





سو لھویں باد: غزوہ تبوک سے واپسی برتم نے پھر پیغبراسلام سَالیُّم کُول کرنا جا بالکن تمہاری بد بختی اور بدهیبی نے وہاں بھی تمہارا پیچھانہ چھوڑا۔

ستوهویس باد: تم نے پنجبراسلام مَالیّا کی زندگی کے آخری دنوں میں دھو کے سے قل کروانے کی سازش کی جو پہلی سازشوں کی طرح ناکام ہوئی۔ ●

عبد نبوت کے ختم ہوتے ہی تم نے ایک نے ولولہ اور نے عزم سے اسلام اور ملت اسلامیہ کو ملیا میٹ کرنے کی سازشیں شروع کردیں۔ گزشتہ چودہ صدیوں میں کوئی دن ایبانہیں گزراجس میں تم نے ملت اسلامید کے خلاف کروہ سازشیں اور ابلیسی جالیں نہ چلی ہوں۔تمہاری سب سے زیادہ موثر جال ملت اسلامیہ میں طمع اور لا کچ کے ذریعہ یا خوف اور دہشت کے ذریعہ غداروں کا ٹولہ پیدا کرنا اور اسے اپنے " اہداف کے حصول کے لئے استعال کرنا ہے۔ اپنی اس ابلیسانہ جال سے بلا شبتم نے تاریخ میں بہت سے '' کار ہائے نمایاں''سرانجام دیئے ہیں۔مصر،شام،فلسطین،الجزائر،انڈونیشیا،سوڈان،ایران،عراق،تر کی ، افغانستان ، پاکستان ،غرض د نیامیں کون سااییااسلامی ملک ہے جس میں تم نے اپنا بیہ تھکنڈ ہ استعمال نہیں کیا۔ تمہاری ان مکارانہ اور عیارانہ دسیسہ کاریوں اور سازشوں کے نتیجہ میں آج واقعی ساری کی ساری ملت اسلامید ہولہان اور زخم ز دہ ہے، مشکلات اور مصائب سے دوجار ہے اور سب سے بڑھ کریہ کہ الگ الگ فرقوں اور گروہوں میں بٹ چکی ہے۔

چندسال قبل'' دہشت گردی'' کے نام برتم نے مکروفریب برمنی جواصطلاح وضع کی وہ واقعی تاریخ انسانی کی سب سے انوکھی دریافت ہے جس نے تمہارے ہاتھ میں ایک ایسی جادو کی چھڑی تھا دی ہے جس سے تم دنیا میں جہاں چاہو جتنا چاہو، ملت اسلامیہ کا بے در ایغ خون بہا سکتے ہو، تم اپنی اس ہنر مندی پر پھولے نہیں سار ہے اور آئے روز اپنی کا میابیوں کے بلند بانگ دعوے بھی کرتے رہتے ہو، کیکن بھی تم نے گزشته چوده سوساله کشکش کے سلمہ حقائق پر بھی غور کیا ہے؟ اگر تہ ہیں اپنی ساز شوں اور مکر وفریب کی جالوں ہے بھی فرصت ملے تو ذرا تاریخ کے اس نا قابل تر دید پہلو پر بھی سوچنا کہ ایک وقت وہ تھا جب شجر اسلام کی • عامر بن صعصه ،ارید بن قیس ،خالد بن جعفراور جبار بن اسلم نے آپ مالیا کا کودھو کے سے قل کرنے کامنصوبہ بنایا ،کین قل کرنے کی ہمت نەكريائے۔





آبیاری کرنے والے صرف دوآ دمی تھے اور تمہارے پاس ایک طاقتور جھے موجود تھا۔ •

اسلام کوصفحہ ستی سے مٹانے کے لئے وہ بہترین وقت تھا، کیکن پیتمہاری بدشمتی تھی کتم ایسانہ کرسکے پھرتمہاری آنکھوں کے سامنے دوآ دمیوں سے تین آ دمی ہوئے (حضرت زبیر بنعوام ڈاٹٹۂ کا اضافہ ہوا) پھر تین آ دمیوں سے حیار ہوئے (حضرت عثمان بن عفان ڈاٹٹؤ کا اضافہ ہوا) پھر حیار سے یا نچ ہوئے (حضرت عبدالله بن عوف الله كالضافه موا) چريانج سے جه موئے (حضرت طلحه بن عبيدالله الله الله كالضافه ہوا) پھر چھے سے سات ہوئے ( حضرت سعد بن وقاص ڈاٹٹۂ کا اضافہ ہوا).....ان سات افراد کی قلیل اور بے سروسامان جماعت کے مقابلہ میں تمہارے ماس پوری حکومت کی قوت قاہرہ موجود تھی ہے ہوئی آسانی ہے گنتی کے ان چندافراد کوختم کر سکتے تھے، لیکن ناکامی اور نامرادی تمہارا مقدر بنی اورتم اپنی ساری قوت جابرہ کے باوجودیہ 'کارنام' سرانجام نہ دے سکے۔ پھر جب مسلمانوں کی تعدادستریااسی کے قریب بننج گئی تو تمہاری حمیت جاہلیہ نے جوش مارا اورتم نے پیغیبراسلام مَالیّیُم پرایمان لانے والوں کے لئے مصائب و آلام کے بہاڑ کھڑے کردیتے،درندگی اور سفاکی کی ایسی الیی مثالیں قائم کیس کہ زمین وآسان کانپ اٹھے کیکن اس کے باوجودتم مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کوروک نہ سکے ۔ دیکھتے دیکھتے ستراسی کی تعداد سو سے تجاوز کرگئی پھر دوسو پھرتین سو ہوگئی اورتم اپنے سارے لا وُلشکراورقوت قاہر ہ وجابرہ کے باوجود قافلہ اسلام کا راستہ نہ روک سکے۔ جا ٹاران اسلام تمہاراظلم اور سفاکی برداشت کرتے رہے، لہولہان ہوتے رہے،قربانیاں دیتے رہے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے اور قدم بقدم آ گے بڑھتے رہے۔ يغيم اسلام مَنْ اللَّهُمْ كابيرة افلة تحت جال كسى بهى مرحله مين ركانة تها، دُرانة سها، بلكه بيخوف وخطر چاتا ر ہا۔ بیدد کچھ کرتمہارے سینے پرسانپ لوٹنے لگے اورتم نے کھلی جنگ میں مسلمانوں کوتہس نہس کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ سامان حرب وضرب سے لیس ایک ہزار جنگجوؤں کالشکر لے کر 313 مسلمانوں کی بے سروسامان جماعت پر مل پڑے کیکن بدیختی اور نامرادی تمہارامقدر کھیری تم الیبی رسوا کن اور ذلت آمیز شکست سے 🗨 مراد ہیں رسول اکرم مَثاثیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق والثیٰ ..... دوسرے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ واللہٰ تھیں جو کہ خاتون خانہ

تھیں، دومرے حضرت زید بن حارثہ ڈاٹٹو تھے جوغلام تھے اور تیسرے حضرت علی ڈاٹٹو تھے، جوابھی نوعمر تھے ..... بہتیوں افراد کفار کے سامنے مزاحت یا دباؤ کامقابلہ کرنے میں آپ ناٹیٹا کے لئے زیادہ مددگار ثابت نہیں ہو سکتے تھے۔



دوچار ہوئے جسے تم آج تک بھلانہیں سکے۔دوسری طرف قافلہ اسلام اس عظیم الثان فتح کے نتیجہ میں ایک نئ آن بان کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا جسے دیکھ کرتمہارا جذبہ انتقام دوآتھ ہو گیا اورتم دوبارہ تین ہزارجنگجوؤں کالشکر جرار لے کرصرف 700 مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور مسلمانوں کی اس قلیل سی جماعت کوختم کرنے اور پیغمبراسلام مَالیّنیم کی جان لینے میں تم نے کوئی کسر نہ چھوڑی ۔مسلمانوں کے عارضی نقصان برتم پھولنہیں سارہے تھے اور میں مجھ رہے تھے کہ آئندہ کے لئے تم نے مسلمانوں کی کمرتوڑ دی ہےاوروہ بھی سراٹھانے کے قابل نہیں رہے ایکن بید مکھ کرتم غیظ وغضب کی آ گ میں جلنے لگے کہ پیغمبر عربی سُلِینم کابیقا فلہ بردا برعزم اور جی دارہے اپنے سے کی گنا بردے اور طاقتور دشمن کے ساتھ دودوہاتھ کرتا ہے، آ کھوں میں آ تکھیں ڈالتا ہے، مرتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے، زخموں سے چوراورلہولہان ہونے کے باوجود پھر مبدّ مقابل آ کھڑا ہوتا ہے اور نئے عزم اور نئے جذبوں سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں موجاتا ہے، چنانچدایک بار پھرتم نے "جمنہیں یاتم نہیں" کے جذبہ سے طبع اور لالج دے کر یا خوف اور دہشت پھیلا کر مختلف قبائل کو یکجا کر کے ایک عظیم الثان اتحاد قائم کیا اور دس ہزار جنگجوؤں کالشکر جرار کے کرمسلمانوں پرچڑھ دوڑے ،کیکن پیغیبرعر بی نگاٹیا کے صرف ایک ہزار جانثاروں نے تمہارے سارے نایاک عزائم خاک میں ملا دیتے اور تمہاری ساری قوت ، ساری سازشیں ، سارے منصوبے اور ساری خواہشات دھری کی دھری رہ گئیں تم نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں کے ساتھ سلح کا ڈول ڈالنے پر مجبور ہو گئے صلح کے بعد پیغیبراسلام مَالیّا کے بروانوں میں جس تیزی سے اضافہ ہوااس نے تمہارے رہے سے اوسان بھی خطا کر دیئے۔صرف چھ سالوں میں مسلمانوں کی تعداد ڈیڑھ ہزار سے ڈیڑھ لا کھ تک پہنچ گئی اور یوں تم پیغیراسلام مَا این کی حیات طیبہ میں ہی بار باز ذلت آمیز شکست سے دوحیار ہوتے رہے۔ ناکامی اورنامرادی نے بھی تہارادامن نہ چھوڑا۔

گزشتہ چودہ صدیوں کے دوران پلوں کے پنچے سے اتنا یانی گزر چکا ہے کہتم اس کا تصور بھی نہیں کرسکتے تہاری مکروفریب سے پُر جالوں ،سازشوں اور دسیسہ کاریوں کے باوجودیوری دنیامیں پیغمبرعربی مَنْ اللَّهُ كَ عَلامول كي تعداد دُيرُ هارب سے تجاوز كر چكى ہاوراس تعداد ميں روز بروز اضافه موتا چلاجار ہا



ہے ..... چند مربع فٹ بر مشمل مسجد نبوی سے اسلام کی تعلیم ویدریس اور دعوت و تبلیغ کا شروع ہونے والا مخضرساسلسله کروژ ہا کروژ مساجد، مدارس اوراسلامی مراکز کے ذریعیساری دنیامیں اس قدر پھیل چکاہے کہ آج روئے زمین کا کوئی خطرابیا باقی نہیں بیاجس پر پنجمبراسلام مَثَاثِیْم کالایا ہوادین نہ پہنچا ہو .....کس قدر احتق اور نادان ہوتم ،تعصب اور اسلام میشنی نے تمہارے اندراتنی بھی سوینے سمجھنے کی صلاحیت نہیں چھوڑی کہ جب مسلمانوں کی جماعت مکہ کی چھوٹی سی ہتی میں گنتی کے چندا فراد پر مشتمل تھی اس وقت توتم انہیں ملیا میٹ نہ کر سکے اور بار بار ذلت آمیز شکست سے دوجار ہوتے رہے اور آج جب پوری دنیا میں تھلے ہوئے مسلمانوں کی تعداد ڈیڑھارب سے تجاوز کررہی ہے تو تم انہیں صفحہ ستی سے مٹانے کے بلند بانگ دعوے کررہے ہو؟

ذراغوركرو! چندسال قبل" دہشت گردى" كعنوان سے قافله اسلام كاراستدرو كئے كے لئے تم نے جود بعظيم الثان ورامدر حاياتها اس كانتجه كيا فكلا بلاشبتم في لا كهول بركناه مسلمانون كابدريغ خون بہایا، پوری دنیامیں دہشت اور خوف کی فضا پیدا کی ، ہر جگہ مشکلات اور مصائب کے بہاڑ کھڑے کر دیجے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تاریخ نے بھی اینے آپ کو دھرانا شروع کر دیا۔جس اسلام کومٹانے کے لئے تم نے بیخودساختہ ڈرامسٹیج کیا تھاوہی اسلام ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا،جس پیغبراسلام مَالَیْکِمُ کی تو بین اور گتاخی کرنے کے لئے تم نے ہزاروں بہانے تراشے تھان کے اسم مبارک کا چرچا چاردانگ عالم میں مچیل گیا۔جس قرآن کریم کی تم نے بے حرمتی کرنی جاہی تھی وہی قرآن ساری دنیا کی آنکھوں کا تارابن گیا، جن مسلمانوں کوتم نے '' دہشت گر د'' قرار دے کر ملیا میٹ کرنا حیا ہاسی مٹھی بھر جماعت نے ہر جگہ تمہارا ناطقه بند کردیا اورآج پھرتم پہلے کی طرح ذلت اور رسوائی کے ساتھ تاریخ میں عبرت کا نشان بن یکے ہو،اگر تم این آئکھوں سے اسلام دشنی کی پٹی اتار کرتاری سے سبق حاصل کرنا جا ہوتو آج بھی کرسکتے ہو۔ گزشتہ چودہ سوسال سے نوشتہ دیوارتمہارے سامنے ہے۔

﴿ وَ لَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيُنَ ۞ إِنَّهُمُ لَهُم الْمَنْصُورُونَ ۞ وَ إِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَلِبُونُ ۞ ترجمه: "م يهلي بي اين بيج بوت بندول سے بيوعده كر يك بيل كدان كي يقيناً مدد



کی جائے گی اور بے شک ہمار لشکری غالب ہوکرر ہے گا۔ '(سورة القف، آیت نمبر 172 تا 174)

لیکن اگر اسلام اور پینج بر اسلام مَن اللّیٰ اسے دیمنی اور تعصب تمہیں بینو شقہ دیوار پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا تو پھر یا در کھوتم پچاں سالہ نہیں پانچ سوسمالہ منصوبہ بنالو، دنیا کے پچاں نہیں پانچ سوسمالہ کو اپنا اتحادی بنالواور اپنے اتحادیوں سمیت آسان سے اللّے بھی لئک جاؤت بھی تم اسلام اور مسلمانوں کو تم نہیں کر سکتے بنالواور اپنے اتحادیوں سمیت آسان سے اللّے بھی لئک جاؤت بھی تم اسلام اور مسلمانوں کو تم نہیں کر سکتے نہان کی پڑھتی ہوئی تعداد کوروک سکتے ہو۔ روز از ل سے لوح قلم میں بیکھا جاچکا ہے ﴿کَتَ بَ اللّٰہ اللّٰہ

### انبیاء کرام اور معجزات:

معجزہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایبا کام جسے کرنے سے تمام لوگ عاجز ہوں ، کیکن اللہ تعالیٰ اسے کسی نبی کے ہاتھ پرنشانی کے طور پر ظاہر فرمادیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بہت سے مجزات کا ذکر فرمایا ہے ۔ مثلاً حضرت صالح علیہ کی اونٹی کا پہاڑ سے برآ مد ہونا ، حضرت ابراہیم علیہ کوآ گے کا نہ جلانا ، حضرت موسیٰ علیہ کوآ گے عصا کا سانپ بنینا اور ہاتھ کا چیکتے سورج کی طرح روثن ہو جو جانا ، حضرت سلمان علیہ کے بوا اور جنات کا مسخز ہونا ، حضرت عیسیٰ علیہ کا اندھے کو بینا کرنا اور مرح کوزندہ کرنا بیسب مختلف مجزات ہیں۔ رسول اکرم علیہ کی مجوزات تعداد میں شایدتمام انبیاء کرام مردے کوزندہ کرنا بیسب مختلف مجزات ہیں درسول اکرم علیہ کی مجوزات تعداد میں شایدتمام انبیاء کرام مجزات نہیں موجود ہے ۔ ان میں سے بعض مجزات سے ہیں جن کی تفصیل کتاب ہذا کے باب ''آپ علیہ کے مجزات ' میں موجود ہے ۔ ان میں سے بعض مجزات سے ہیں ۔۔۔۔۔قرآن ہجرت سراقہ بن ما لک کے گھوڑے کا دمین میں حضن جانا ، ام معبد دی تھی کی لاغراور دبلی تبلی دودھ سے خشک بکری کا کثیر مقدار میں دودھ دینا ، احد زمین میں حضن جانا ، ام معبد دی تھی کی لاغراور دبلی تبلی دودھ سے خشک بکری کا کثیر مقدار میں دودھ دینا ، احد بین اللہ کے گھوڑ کے یاؤں کی ضرب سے ساکن ہوجانا ، جنگ بدر میں لکڑی کا لوہے کی تلوار بن جانا ، دس



آ دمیوں کا کھانا ہزار آ دمیوں کو کفایت کرنا، تقریباً ایک لٹریانی سے پندرہ سوآ دمیوں کا سیراب ہونا، دو درختوں کا چل کرآنااور رفع حاجت کے لئے آپ سائیٹ کو پردہ مہیا کرنا پھراینی جگہوا پس چلے جانا، درخت کا آپ مَنْ ﷺ سے کلام کرنا ، چند مجوروں میں ڈھیروں من کا اضافہ ہوجانا ، کیکر کے درخت کا کلمہ شہادت یر هنا، کھجور کے خوشہ کا درخت سے الگ ہوکرآ یہ مُلَاثِیْمُ کی خدمت میں حاضر ہونا، کلمہ شہادت پر ُ هنا اور پھروالیس اپنی جگہ پر چلے جانا، بھیٹر بیئے کا آپ مالٹیٹم کی نبوت کی گواہی دینا، کھانا تناول فرماتے ہوئے کھانے سے شیج ونقدیس کی آ واز آنا،اونٹ کااینے مالک کے خلاف آپ مُلَایُمْ سے شکایت کرنا، مجور کے تے کا آپ مُن اللہ کے فراق میں آنسو بہانا، رات کے ایک حصد میں مسجد حرام سے مسجد اقصلی کا سفر کرنااور مسجد اقصلی سے آسانوں پر جانا اور پھر واپس مکہ تشریف لانا، کفار مکہ کابیت المقدس کے بارے میں آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا تُعْمِكُ مُعِيكُ جُوابِ دينا ، يرتمام واقعات آپ مَنْ اللَّهُ كم مجزات میں سے ہیں۔رسول اکرم طَالِیْنِ کِتمام مجزات احادیث شریف میں بیان کئے گئے ہیں۔صرف دومجزے ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اختصار کے ساتھ کیا گیاہے۔ ﴿ جا ند کے دوکلزے ہونا ﴿ رسول اکرم مَالِينًا كارات كے وقت مسجد حرام يه مسجد اقصلي كي طرف سفر كرنا۔

یہ بات تو واضح ہے کہ مجز ہ ایک خلا نے عادت اور عقل سے بالاتر چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل پرستی کے مرض میں مبتلالوگوں نے ہر معجزے کی کوئی نہ کوئی تاویل کر کے معجزات کا انکار کیا ہے۔ بلاشبہ ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کوعقل سے سرفراز فر مایا ہے ، کین ہمیں پیحقیقت فراموش نہیں کرنی جا ہے کہ اللہ تعالى نے انسان كوغير محدود عقل نہيں دى بلكه بہت ہى محدود عقل دى ہے۔ارشادِ بارى تعالى ہے: ﴿ وَ مَسا اُوْتِينتُ مُ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ٥ ﴾ يعني "تم بهت تعور اعلم ديئ كئي هو-" (سوره بني اسرائيل، آيت نمبر 85) اس لئے حصول ہدایت میں عقل کا حصہ آ دھایا اس سے بھی کم ہے۔ ہدایت کو کمل کرنے والی چیز علم وی ( قرآن وحدیث) ہے،لہذا جو محض علم دحی کے بغیر عقل استعمال کرے گاوہ یقیناً گمراہ ہوگا اور جو محض علم وحی (قرآن وحدیث) کی روشنی میں عقل استعال کرے گاوہ یقیناً ہوایت یائے گا۔

عقل انسان کو ہیں بتاتی ہے کہ جو چیزنظرنہ آئے ،اس کا انکار کردو،لہذا انسان نے اللہ تعالیٰ کے وجود



کا اٹکارکردیا جبکہ علم وحی ( قرآن وحدیث ) نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی اور صفات کے ساتھ موجود ہے، لہذا درست بات وہی ہے جوعلم وحی نے بتائی عقل انسان کو یہ بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں اکین علم وحی نے بتایا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا یقینی ہے، لہذا درست عقیدہ وہی ہے جوعلم وحی (قرآن وحدیث) نے بتائی ہے۔ پس ہماراعقیدہ پیہے کہ ہدایت کے لئے معیار قرآن وحدیث ہے عقل

ہمارے ہاں بعض دانشوروں نے قرآن وحدیث میں فرق کرتے ہوئے قرآن کوتو ذریعہ ہدایت تتلیم کیا ہے لیکن حدیث کی جیت کا انکار کیا ہے۔اس گمراہی کو با قاعدہ ایک مکتب فکر کی شکل دینے کا سہرا مغربی تہذیب اور مادی ترقی سے شدید مرعوب سرسید احمد خان (1817-1898ء) کے سر ہے جنہوں نے نیچریت (عقل پرتی) کی بنیاد برقر آن مجید کی تفسیر لکھی جس میں نہصرف معجزات کا اٹکار کیا بلکہ جنت اورجہنم کے وجود، ملائکہ اور جنات کے وجود، عذاب قبراورعلامات قیامت مثلاً سورج کامخرب سے طلوع ہونا ، دابیۃ الارض کاظہوراورنز ول عیسیٰ کا بھی اٹکار کیا۔ پھراسی مکتبہ فکر کی گود سے مرز اغلام احمد قادیانی نے جنم لیا، جنہیں ختم نبوت یا نزول سیج کے بارے میں احادیث کا اٹکار کرنے اوران کی من مانی (عقلی) تاویلیں کرنے میں کوئی دفت پیش نہ آئی جس کے نتیجہ میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کردیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی (1840-1908ء) کے بعد نیاز فتح بوری (1877-1966ء) اور محد اسلم جراجپوری (1899ء)نے فتنہ انکارِ حدیث کی آبیاری کی جن کے بعد غلام احمد پرویز (1903-1985ء)اس تح یک کےسب سے بڑے علمبر دار بن کرا تھے، انہوں نے قرآن وحدیث کے بچائے عقل کومعیار ہدایت بناتے ہوئے رفتوی صادر فرمایا''جہاں تک معاملات کا تعلق ہے تنزیل (لینی قرآن) نے ان کی صرف حدود بیان کردی بیں یاقی رہیں جزوی تفصیلات توان کوانسانوں کی عقل وبصیرت پرچھوڑ دیا گیا ہے۔ ● دوسری جگہ کھتے ہیں: "الله اوررسول سے مرادمركز نظام اسلامى ہے جہال سے قرآنی احكام نافذ

مقام سنت ازغلام احمد برویز ، ص 62

معراج انسانیت، ازغلام احدیرویزی 318



اندازہ فرمایئے! شریعت اسلامیہ کواللہ اوراس کے رسول کے ہاتھوں سے نکال کر حکومت وقت کے ہاتھوں میں دینے کے بعد یانچ نمازوں کے بجائے ایک یا دونمازیں پڑھنے ،تیس کے بجائے دویا تین روزے رکھنے، زکاۃ کی شرح کم وبیش کرنے، حج اور قربانی کے بجائے رویبہ فلاحی کاموں میں استعال کرنے ، قانون قصاص ختم کرنے ، قوانین حدود میں ترمیم کرنے ،عورت مر دکومساوی حقوق دینے ،مخلوط محافل قائم کرنے ،عورت کوطلاق اور اسقاط کاحق دینے ،مردوں کوجنس پرستی کاحق دینے ،سود کو جائز قرار دیے ،موسیقی کوروح کی غذا قرار دیے ،میراتھن ریس کو حج کے اجتماع سے تشبیہ دیے ،عورت کا مردوں کی امامت کروانے ، حجاب اور داڑھی کوتاریک خیالی قرار دینے سے حکومت کوکون روک سکے گا؟

حکومت وقت کو''رسالت اورالوہیت'' کا بیمر تبہ دینے برتمام حکومتیں منکرین احادیث کی بصد مسرت سریرستی کرتی چلی آ رہی ہیں ۔موجودہ روثن خیال اوراعتدال پیند حکومت کے عہد میں اس مکتب فکر کے سرخیل حلقہ انثراق کے''امام'' حضرت جاوید غامدی ہیں ، جن برموجودہ روثن خیال حکومت اسی طرح مہربان ہے جس طرح پرویز صاحب پرایوب حکومت مہربان تھی۔

معجزات كاانكارتو فتنها نكار حديث كالمحض ايك بهلوب وكرنه حقيقت بيب كما نكار حديث دراصل اسلام کی بوری کی بوری ممارت کومنهدم کرنے کاعظیم فتنہ ہے۔جس کاسد باب کرنے کی فکر ہر باشعورمسلمان كُورَ فِي عِلْتِ مَاللَّهُ يَجْتَبِي إلَيْهِ مَنُ يَّشَآءُ وَيَهُدِي إلَيْهِ مَنُ يُّنيُبُ!

فضائل رحمة للعالمين مَالِيْظُ ايك ايبا موضوع ہے جس كے ان كنت پہلو ہيں ۔ ہر پہلواييے اندر فضائل اورعظمت کی ایک ایسی دنیا سمیٹے ہوئے ہے کہ اس کی تکمیل کرناکسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ حضرت عائشہ ٹا ﷺ نے فرمایا تھا'' آپ مگالیا کا اخلاق پورا قر آن ہے۔'' جس طرح قر آن مجید کی تفسیر اور تشریح قیامت تک کمل نہیں ہوسکتی ،اسی طرح سیرت طیبہ کا موضوع بھی قیامت تک کمل نہیں ہوسکتا۔ چودہ صدیوں سے لکھنے والے لکھ رہے ہیں اور قیامت تک لکھتے چلے جائیں گے، کیکن پیموضوع پھر بھی تشنہ ہی رہےگا۔ میں نے کتاب ہذامیں سیرت طیبہ کے صرف دو پہلوؤں کونمایاں کرنے کی حقیری کوشش کی ہے۔ اولاً: رسول اکرم سَالیا کے واسلام کی دعوت پھیلانے میں کفار ومشرکین کے ہاتھوں کیسی کیسی



تكليفين اور مصبتين برداشت كرنايرس

ٹانیاً: آپ مَالَّیْنَا کی ذَات سرتا سررحت تھی،سرتا سرعفود کرم تھی،اپنوں کے لئے ہی نہیں غیروں کے لئے ہی نہیں غیروں کے لئے بھی۔

سيرت طيبه كان دو پهلوؤل كواجا گركرنے سے مطلوب بيہ كه:

اس کتاب کے مطالعہ سے اگر کسی ایک ہی فرد کی سوچ یا طرز عمل کی اصلاح ہوجائے تو میرے لئے سے ایک عظیم سعادت ہوگی۔

فضاً كل رحمة للعالمين مَنْ الله كاموضوع ال وقت تك ناهمل رہتا ہے جب تك بيدواضح نه موكر آپ من الله الله الله الله الله عندا يك مومن بركيا كيا فرائض اور ذمه دارياں عائد ہوتی ہيں؟ يا دوسر الفاظ ميں رسول اكرم مَنْ الله الله عرص بركونسے حقوق ہيں جواسے اداكر نے جائيس مثلاً آپ مَنْ الله عندا ورفر مال بردارى كا اندازكيا ہونا چاہئے؟ آپ مَنْ الله كا ادب اور احترام كس درجه كا ہونا چاہئے؟ آپ مَنْ الله كا ادب اور احترام كس درجه كا ہونا چاہئے؟ آپ مَنْ الله كل عزت اور ناموس كا تحفظ كيسے كرنا حيا ہے؟ آپ مَنْ الله كا ادب اور عبت كيا ہونى چاہئے؟ آپ مَنْ الله كا عرب كيا ہونى چاہئے؟ آپ مَنْ الله كل عزت اور خاموں كا تحفظ كيسے كرنا حيا ہونى جاہدى جا ہونى جاہدى جا ہونى جاہدى جا ہونى جاہدى جا ہونى جائے؟ آپ مَنْ الله الله كا دوس كا تحفظ كيسے كرنا حيا ہونى جائے؟ آپ مَنْ الله كا دوس كا تولوں كے ساتھ تعلقات كى نوعیت كيا ہونى جا ہے؟

ابتداءً تو یہی خیال تھا کہ ان مضامین کو بھی اس کتاب میں شامل کیا جائے گا،کین موضوع کی اہمیت اور کتاب کی ضخامت کے پیش نظران مضامین کو الگ کتاب میں مرتب کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا جس کا نام



" حقوق النبي مَاليَّيْظِ" ، موكا جوكه دراصل " فضائل رحمة للعالمين مَاليَّيْظِ"، بي كاد وسرا حصه موكا ـ ان شاء الله! '' فضائل رحمة للعالمين مَاليَّيْمُ'' كي طباعت برالله سجانه وتعالىٰ كے حضور سجده شكر بجالاتا ہوں كه سارے نیک کام اس کی توفیق اوراس کے فضل وکرم سے یا پیٹھیل تک پہنچتے ہیں۔ورنہ من آنم کمن دانم! كتاب ميں خوبيوں كے تمام پہلواللہ سجانہ وتعالیٰ كے فضل وكرم اوراحسان كانتيجہ ہيں جبكہ خاميوں اورغلطیوں کے تمام پہلومیر نے فنس کے شراور شیطان کے طرف سے ہیں جن کے لئے میں اللہ سجانہ وتعالیٰ سے حضور توبہ واستغفار کرتا ہوں اور اللہ تعالی کی رحت سے امپدر کھتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی مغفرت سے بھی محروم بيس فرمائ كار وَلَمُ آكُنُ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4:19)

كتاب كي تياري ، طباعت اورنشرواشاعت مين حصه لينے والے تمام واجب الاحترام حضرات كا میں درجہ بدرجه شکر گزار ہول خصوصاً اہل علم کا جو مجھے اپنی قیمتی آراء سے مستفید فرماتے رہتے ہیں

آخر میں اللہ سجانہ و تعالی کے حضور بڑی عاجزی اور اکسار کے ساتھ درخواست ہے کہ وہ اپنے فضل وکرم سے سلسلۃ تفہیم السنہ کو ہمارے لئے ، ہمارے آباؤ اجداد کے لئے ، ہمارے اساتذہ کرام کے لئے ، ہمارے اہل وعیال کے لئے ، ہمارے اعزہ وا قارب کے لئے اور ہمارے دوست احباب کے لئے صدقہ جاربيه بنائے۔روز قيامت رسول رحمت سَالِيَّا کي شفاعت اوررب رحيم وکريم کي مغفرت کا باعث بنائے نيز ہم سب کواپنی بے پایاں رحمت سے نوازتے ہوئے جہنم کے عذاب سے بچالے اور جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔آمین!

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبيَّنَا مُحَمَّدٍ وَ اللَّهِ وَ صَحْبِهِ ٱلْجَمَعِيْنَ

محمدا قبال كبلاني عفى اللهءنه 17جمادي الثاني 1428هـ مطابق 2جولائي 2007ء الرياض، المملكة العربية السعودية



نُعَلَّمُ هُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ وَ \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ يُزَكِّيهُمُ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ہمارے رب !ان لوگوں میں انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھا جوانہیں تیری آیات سنائے ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیے اوران کی زندگیاں سنوار دے ، بے شک تو ہی غالب حکمت والاہے (سورہ البقرة ، آیت 129)

69

فضائل رحمة للعالمين مَا يُقْعُ .....بهم الله الرحمٰ الرحيم

### بنسوقسريش

- ( نهرکالقب قریش ہے)
  - © غالب ﴿ . ل
- 4 کعی ہے عدی (حضرت عمر ڈائٹو کا خاندان)
- (خالد بن وليد بن الله الله مخزوم ﴿ 5 مُسلِّرةً ﴾ تيم (حضرت ابو بمرصديق طالله كاخاندان) ابوجهل كاخاندان)
- فَ مَن عبدالرحمٰن ﴿ وَالدورسول الله عَلَيْمَ مِيدِه أَ منه عبدالرحمٰن ﴿ وَالدورسول الله عَلَيْمَ مِيدِه أَ منه عبدالرحمٰن ﴿ وَصَلَّ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ كَا عَا مَدان ﴾ وتوف اور سعد بن الي وقاص التي كا غاندان ﴾

بَن نُوْالُ ورَبْيرِبنَ عُوامُ عِنْ عُنْ عَبدالعزى آ قب على ما عبدالدار (كليد برادر كعبه بعثان بن طلحه ظاهر كافاندان) كا خاندان)

(امام ثانِّ بَرُكُ كَا عَالَدان) مطلب ﴿ 8 عبد مناف عبد الشمس ﴾ امير (حَرَعْ ثَانُ اللهُ كَا عَالَدان) ل المام ثانِي بُرُكُ كَا عَالَدان) مطلب ﴿ 9 الله عَلَا فَتَ بَوَامِي)

(عبدالمطلب (عبالمطابجباد بيضي عين عين عين المعابيين)

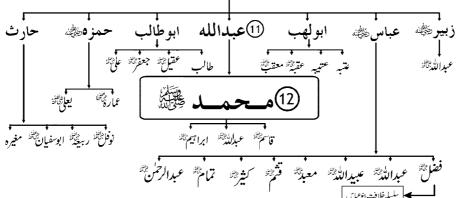

- عربی زبان میں قریش سمندر کی وئیل مچھلی کو کہتے ہیں جو سمندر کا سب سے بڑا جانور سمجھا جا تا ہے۔ فہرا پنے وقت میں سب سے زیادہ طاقتور تھا اس لئے اسے قریش کا لقب دیا گیا۔
- عربی زبان میں ہاشم کا مطلب ہے ' مکڑے کرنے والا۔' ایک دفعہ کمیٹی قط پڑااس وقت ہاشم تجارت کے لئے شام گئے ہوئے تھے۔ واپسی پراپنی اونٹ روٹیوں اور آئے سے بحرلائے اور مکہ بہتی کر وعوت عام کی جس میں روٹیاں تو ٹر گر گوشت اور شور بے کے ساتھ کھلائی گئیں اس کے بعدان کا نام ہاشم پڑگیا۔اصل نام' عمرو' تھا۔
- عبدالمطلب جب پیدا ہوئے تو قدرتی طور پر ان کے سر کے بال سفید تھے البذا ان کا نام''شیئ' (بوڑھا) رکھا گیالیکن اپنے دادا کے بھائی نمطلب' سے تعلق کی بناء پرعبدالمطلب کے نام سے مشہورہوئے۔عبدالمطلب کی سرداری کے زمانہ میں واقعہ فیل پیش آیا۔ بنوجرہم نے زمزم بند کردیا تھا عبدالمطلب نے اسے دوبارہ کھولا۔عبدالمطلب نے ہی رسول اکرم طبی کا نام محمد' رکھا اور آٹھ برس تک آپ طبیق کی پروش کی۔





# وِلاَدَتُهُ ( السَّعِيْدَةُ السَّعِيْدَةُ السَّعِيْدَةُ السَّعِيْدَةُ السَّعِيْدَةُ السَّعِادِتِ السَّعادِت

## مُسئله 1 آپ مَنَّاتِیْم کی ولادت باسعادت عام الفیل، ربیج الاول کے مہینہ میں بروز سوموار ہوئی۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وُلِدَ النَّبِيُّ عَامَ الْفِيلِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ. • "حضرت عبدالله بن عباس شائل کہتے ہیں نبی اکرم مَا اللَّهُ کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی۔اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔

وضاحت: عام الفیل سے مرادوہ سال بے جس سال ابراہدنے ہاتھیوں کے شکر سے بیت الله شریف پر حملہ کرنا چا ہالیکن تباہ ہوا۔ کہا جا تا ہے کہ آپ تاثیر کی پیدائش واقعہ فیل سے بچاس دن بعد ہوئی۔ واللہ اعلم بالصواب!

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوُمَ الْإِثْنَيْنِ فِى رَبِيُعِ الْاَوَّلِ. رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكَرِ ٩

'' حضرت عبدالله بن عباس شارین کہتے ہیں رسول الله مَالِیْنِ الاول میں سوموار کے روز پیدا ہوئے۔اسے ابن عسا کرنے روایت کیا ہے۔

**\*\***\*

<sup>■</sup> كتاب تواريخ المتقدمين من الانبياء والمرسلين ، باب ولد النبي ﷺ عام الفيل

<sup>●</sup> البداية والنهاية ، الجزء الثاني ، سيرة الرسول ، باب مولد رسول الله ﷺ



# اَسُمَائُهُ ( اللهُ اللهُ اللهُ الرَّكَةُ اللهُ اللهُ

### مُسئله 2 آپ مَالْيُرُم كورج ذيل يا نَج نام بين:

1 مُحَمَّدُ اللهِ ٤ اَحُمَدُ اللهِ ١٤ مَاحِيُ اللهِ ٤ حَاشِرُ اللهِ

### (3) عَاقِبْ عِلَيْهُ

عَنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ ﴿ اَنَّا النَّبِي ﴿ قَالَ (( اَنَا مُحَمَّدٌ وَ اَنَا اَحُمَدُ وَ اَنَا الْمَاحِيُ الَّذِي يُحُشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي وَاَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي يُحُشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي وَاَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي يُحُشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي وَاَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي يُحُشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي وَانَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَقِبِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

حضرت جبیر بن مطعم ڈٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُٹاٹیز کے فرمایا ''میں محمد (تعریف کیا گیا) ہوں، میں احمد (بہت زیادہ حمد کرنے والا) ہوں اور میں ماحی ہوں جس کے ذریعے کفر مٹایا جائے گا اور میں حاشر ہوں جس کے بعد دوسر بے لوگ (قبروں سے) اٹھائے جائیں گے اور میں عاقب (آخر میں آنے والا) ہوں اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نی نہیں۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مَسِئله 3 ويكراساءِكرامي نَبِيُّ الرَّحْمَة اور نَبِيُّ التَّوْبَة بير\_

عَنُ اَبِى مُوسَى الْاَشْعَرِي ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يُسَمِّى لَنَا نَفْسَهُ اَسْمَاءً فَقَالَ (( اَنَا مُحَمَّدٌ وَ اَحْمَدُ وَ الْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَ نَبِى التَّوْبَةِ وَ نَبِى الرَّحْمَةِ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿ وَنَبِي التَّوْبَةِ وَ نَبِي الرَّحْمَةِ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿

" حضرت ابوموی اشعری والنو سے روایت ہے کہرسول الله مَالَّيْمُ نے اپنے کی نام ہم سے بیان

کتاب الفضائل ، باب فی اسمائه ﷺ

 <sup>۞</sup> كتاب الفضائل، باب في اسمائه ﷺ





فر مائے اور فر مایا''میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، اور مقفّی (سب کے بعد آنے والا) ہوں اور حاشر ہوں اور نبی التوبہ (جس نبی کے ہاتھ پرلوگوں کی توبہ قبول ہو) اور نبی الرحمہ (جس نبی کی شریعت سرتا سررحت ہو) مول "اليمسلم في روايت كياب \_

مَسئله 4 بَشِيرٌ اورنَذِيرٌ بَهِي آبِ مَنْ اللَّهُ كَا عَصْفَاتَى نام مِن \_

﴿ وَ مَاۤ اَرۡسَلُنكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَّ نَذِيرًا ۞ (28:34)

''اورہم نے آپ کوتمام لوگوں کے لئے بشیر (خوشخری دینے والا)اورنذیر (ڈرانے والا) بنا کر بھیجا ہے۔''(سورہ سباءآیت نمبر 28)

مَسئله 5 مُزَمِّل اور مُدَثِّر بَهِي آب مَالِثَيْمُ كنام بين \_

﴿ يَأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۞ قُم الَّيْلَ الَّا قَلِيُّلا ۞ نِّصُفَه ۚ أَو انْقُصُ مِنْهُ قَلِيُّلا ۞ أَو زَدْ عَلَيْهِ وَ رَبِّل الْقُرُانَ تَرُتِيلًا ۞ (4-1:73)

''اےاوڑ ھے لیپیٹ کرسونے والے، رات کے وقت کچھ دیر کے لئے قیام کیا کرو، آ دھی رات یااس سے کچھ کم کرلویااس سے کچھزیادہ کرلواور قرآن کوخوب تھم کھم کریوھو۔ "(سورہ المزمل، آیت نمبر 4-1) ﴿ يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۞ قُمُ فَانُذِرُ ۞ وَ رَبَّكَ فَكَبّرُ ۞ ﴿ 1:74)

''اےاوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھواور (لوگوں کو )خبر دار کر واپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو'' (سوره المدثر، آيت نمبر 1-3)

> مَسئله 6 شَاهِد اور مُبَشِّر بَهِي آب مَالَيْنَا كَاسائ كُرامي مِن \_ ﴿إِنَّاۤ اَرُسَلُنكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيُرًا۞﴾(8:48)

"بے شک ہم نے آپ کوشاہد (گواہی دینے والا) مبشر (خوشنجری سنانے والا) اور نذیر (ڈرانے والا) بنا كر بھيجا ہے۔ " (سوره الفتيء آيت نمبر 8)

مَسئله 7 أُنبي المَلْحَمَةِ بَهِي آبِ مَالِينَا كَاسم مبارك بــ

عَنُ حُذَيْفَةً ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ (إِنَّا نَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ )) رَوَاهُ أَحْمَدُ. • حضرت حذیفه ولانشو کہتے ہیں رسول الله مَالیُّوم نے فرمایا ''میں جنگوں کا نبی ہوں۔'' اسے احمد نے

■ صحيح الجامع الصغير ، للالباني ، رقم الحديث 1486



مُسئله 8 مُتَوَكِّلُ بَهِي آپِ مَالِيْلِمُ كَاساء مِين سے ہے۔

وضاحت: حديث مئل نبر 48 ك تحت لاحظ فرمائين ـ مُسئله 9 آب مَا لَيْنَا كُمُ كِي كُنيت إبوالقاسم تقى \_

مُسئله 10 آپ مَالَّالِمُ کَلِیت رکھنامنع ہے۔

عَنُ اَنَسِ ﴿ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا اَبَا الْقَاسِمِ! فَالْتَفَتَ النَّبيُّ ﷺ فَقَالَ ((سَمُّوا بِاسْمِي وَ لا تَكُنُوا بكُنيتِي )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. •

حضرت انس دلافؤ کہتے ہیں رسول الله مُلافؤ بازار میں (جارہ ) تھے ایک آ دمی نے آ واز دی "ا ابوالقاسم!" آب سَالِيَّا في توجه فرما كي (تواس ني كهاميس ني آب سَالِيَّا كو وازنهيس دي، تب) آپ مَنْ اللِّهُ نَا مِنْ اللَّهِ مِيرانام ركھو، كيكن ميري كنيت نه ركھو ''اسے بخاري نے روايت كيا ہے۔ وضاحت : بعض الماعلم كزديك نيت ندر كين كاتم آب ماليم كازند كاتك تفار والداعلم بالصواب!



<sup>●</sup> كتاب المناقب، باب كنية النبي ﷺ



### أُلُوجُهُ الطَّيِّبُ حليهمارك

### ① وَجُهُهُ اللهُ عَلَيْهُ كَاچِرهمبارك

### مُسئله 11 آپ مَالْيُرُمُ كاچِره مبارك جاند سے زیادہ حسین وجمیل تھا۔

عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ ﴿ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﴿ فَي لَيْلَةٍ اَضُحَيَانِ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اللَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَ اِلَى الْقَـمَرِ وَ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمُرَاءُ فَاِذَا هُوَ عِنْدِي ٱحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ • (صحيح)

حضرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹٹ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم مُالٹی کا کو چاندنی رات میں دیکھا، میں ایک نظررسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُم كود كِمَا اور الك نظر جاندكو، اس وقت آب مَنْ اللهُ عَلَيْمُ مرخ رنگ كالباس يهني موئ ته، مجھ آپ سالی کا چره مبارک جا ندسے زیادہ خوبصورت لگا۔اسے ترندی نے روایت کیا ہے۔

عَنُ كَعُبِ بُنِ مَالِكِ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرًّا سُتَنَارَ وَجُهُهُ حَتَّى كَانَّهُ قِطُعَةُ قَمَرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حضرت كعب بن ما لك الثاثيُّ كہتے ہيں جب آپ مَاليُّمُ خوش ہوتے تو آپ مَاليّمُ كا چيره مبارك ایسے چمکتا جیسے جاند کا کلزاہے۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

<sup>●</sup> مختصر شمائل المحمدية ، للالباني ، رقم الحديث 8

کتاب المناقب ، باب صفة النبي ﷺ



### ② يسَداهُ ﷺ: آي مَالِيًّا كَ باتهمارك

مَسئله 12 آپ مَنْ اللَّهِمُ كا ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا اورمشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔

عَنُ اَبِي جُحَيْفَةَ ﴿ قَالَ اَخَذُتُ بِيَدِهٖ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجُهِى فَاِذَا هِى اَبُرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَ اَطْيَبُ رَائِحةً مِنَ الْمِسُكِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ • وَاَطْيَبُ رَائِحةً مِنَ الْمِسُكِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ •

حضرت ابو جیفہ وہا تھ ہیں میں نے رسول الله مَالَيْظُ کا ہاتھ تھا ما اور اسے اپنے چبرے برر کھا ، آپ مَالَّيْظُ کاہاتھ برف سے زیادہ تھنڈ ااور اس کی خوشبومشک سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

### المنظمة ا

مُسئله 13 آپ مَالِيْمُ كَي مَقِيلِي مبارك ريشم سے زيادہ زم ونازك تھی۔

عَنُ أَنْسِ النَّبِي عَنَ أَنْسِ اللَّهِ عَلَى مَا مَسَسُتُ حَرِيرًا وَ لاَ دِيبَاجًا أَلَيْنَ مِنُ كَفَّ النَّبِي عَلَى . رَوَاهُ البُخَارِی عَنُ أَنْسِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ أَنْسُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَ

\*\*\*

### أخمص اه في : آب مَالَيْمُ كَتلو عمبارك

مُسئله 14 آپ مَالِیْا کی ہُ تھیلیاں اور تلوے مبارک گوشت سے پُر تھے۔

عَنُ عَلِي ﴿ قَالَ: لَمُ يَكُنِ النَّبِي ﷺ بِالطَّوِيُلِ وَ لاَ بَالْقَصِيْرِ شَقُنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ضَخْمَ السَّرُبَةِ لَمُ اَرَ قَبُلَهُ وَ لاَ بَعُدَهُ مِثْلَهُ ﷺ رَوَاهُ النِّرُمِذِيُ ۞ (صحيح)

کتاب المناقب ، باب صفة النبي ﷺ

کتاب المناقب ، باب صفة النبي ﷺ

ابواب الفضائل، باب صفة النبي ﷺ (2877/3)



حضرت على ولا في تحت بين كدرسول الله طاليع طويل تصنه يسته قداورآب مَاليَّعُ كى متصليال اور یاؤں کے تلوےمبارک گوشت سے پُر تھے۔آپ مٹاٹیٹا کا سرمبارک بڑااور مڈیوں کے جوڑ کشادہ تھے۔ سینہ سے ناف تک باریک بال تھے۔ میں نے آپ مَالیّٰیُم سے پہلے اور آپ مَالیّٰیُم کے بعد کسی کوالیانہیں دیکھا۔اسے تر مذی نے روایت کیا ہے۔

آب مالي كاسرمبارك : آب مالي كاسرمبارك مُسئله 15 آپ مَالِّيْمُ كاسرمبارك براتهااور بدُّ يوں كے جوڑ كشادہ تھے۔ وضاحت: حديث مئانمبر 14 كِتحت ملاحظة مرائين ـ

⑥ فَمُ اللهِ المُلْمُ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ المَّامِلِ مُسئله 16 آپ مَالَيْظِم كادبن مبارك كشاده تفار

عَنُ جَابِرِ بُن سَمُرَةَ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَلِيْعَ الْفَم . رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ • (صحيح)

حضرت جابر بن سمره دلان کہتے ہیں رسول الله مالی کا کشاده دئن تھے۔اسے تر مذی نے روایت کیا ہے۔

وَعَيْسِنَاهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل مُسئله 17 آپ مَالَّيْمُ كَي آنكھول مِين سرخ دُورے تھے۔

عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشُكُلَ الْعَيْنَيْنِ . رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ (صحيح)

<sup>■</sup> ابواب الفضائل، باب ماجاء في خاتم النبوة (2884/3)

<sup>◘</sup> ابواب الفضائل ، باب ماجاء في خاتم النبوة (2884/3)

حضرت جابر بن سمرہ وہ اللہ علی اللہ علی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔اسے تر فدی نے روایت کیا ہے۔

**\*\*** 

( عَقِ بَاهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المَا المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ اللهِ ال

عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ ﴿ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنُهُوسَ الْعَقِبِ . رَوَاهُ التِّرُمِذِي ٥ التِّرُمِذِي ٥ (صحيح)

حضرت جابر بن سمرہ والن کہتے ہیں رسول الله مَاللَهُ کا ایدیوں پر گوشت کم تھا۔اسے تر مذی نے روایت کیا ہے۔

\*\*\*

عَنُ اَبِي جُحَيُفَةَ ﴿ عَنُ اَبِيهِ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَأَنِّي اَنْظُرُ اِلَى وَبِيُضِ سَاقَيُهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۞

حضرت ابوجیفہ والنوائی ہے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَالَیْمُ باہر فکلے تو میں نے آپ مالیُمُ کی سفید چک دار پند لیاں دیکھیں۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

\*\*\*

مَسئله 20 آپ مَالْيَامُ كَي بَعْلِين سفيرتهين \_

<sup>•</sup> ابواب الفضائل ، باب ماجاء في خاتم النبوة (2884/3)

کتاب المناقب ، باب صفة النبي ﷺ

عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُن مَالِكِ ابُنِ بُجَيْنَةَ الْاَسَدِيِّ ﴿ قَالَ : كَانَ النَّبِي اللَّهِ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ

بَيْنَ يَدَيُهِ حَتَّى نَرِىٰ إِبطَيْهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ • بَيْنَ يَدَيُهِ حَتَّى نَرِىٰ إِبطَيْهِ حضرت عبدالله بن ما لک بن بحینه اسدی والنُّؤ کہتے ہیں نبی اکرم مَالِیّا جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ (پیٹ سے ) الگ رکھتے حتی کہ ہم آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھتے۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

( قَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ كَا قَدَمَ الرك عَلَيْهِ كَا قَدَمَ الرك عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

مُسئله 21 آپ مَاليَّا دراز قد تصنه پسة قد

وضاحت: مديث مئله نمبر 14 كِتحت ملاحظ فرما ئىں۔

@ شَـعُـرُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله مَسئله 22 مرك بال نه زياده گفتگھريا كے نه بالكل سيدھے بلكه اس كے درميان

مُسئله 23 آپ مَالِيَّا مُ كَاللَّهُ كَ بِالْ مِبَارِكُ كَانُولَ اوركندهول كَدرميان تك تقيه عَنْ قَتَادَةَ ﷺ قَالَ : قُلُتُ لِآنَس بُن مَالِكٍ ﴿ يَهُ كَيْفَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ عَالَ كَانَ شَعُرًا رَجِلاً لَيُسَ بِالْجَعْدِ وَ لاَ السَّبْطِ بَيْنَ أَذْنَيْهِ وَ عَاتِقِهِ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ ﴿ إِنَّ السَّبُطِ بَيْنَ أَذْنَيْهِ وَ عَاتِقِهِ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللللَّا اللللللللللللللَّا حضرت قاده والنو كمت بين مين في انس بن ما لك والنوك من والله على الله من الله على الله من الله

مبارک کیسے تھے؟''انس بن مالک ڈلاٹئے نے بتایا'' نہ زیادہ گھنگھر پالے نہ سیدھے بلکہ اس کے درمیان تھے اور کا نوں اور کندھوں کے درمیان تک تھے۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مُسئله 24 آپ مَالِثَيْمُ كِسراور دارْهي ميں سفيد بالوں كي تعدا دبيس سے زيادہ نہ

کتاب المناقب ، باب صفة النبي ﷺ

کتاب المناقب، باب صفة شعر النبي ﷺ

عَنُ انسِ بُنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: لَيُسَ فِي رَأْسِهِ وَ لِحُيَتِهِ عِشُرُونَ شَعُرَةً بَيُضَاءَ . رَوَاهُ الْبُخَارِي

حضرت انس بن ما لک وہائش کہتے ہیں آپ مگائی کے سراور داڑھی میں ہیں سے زیادہ بال سفید نہ سے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مُسئله 25 آپِ مَلَّالِيًّا كسينه مبارك سے لے كرناف تك باريك بال تھے۔ وضاحت: مدیث مئانبر 14 کت ملاحظ فرمائیں۔

### وَ طِيْبُ بَدَنِهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

مَسئله 26 آپ مَالِیْا کے جسم مبارک کی خوشبو دنیا کی تمام خوشبوؤں سے زیادہ اچھی تھی۔

عَنُ اَنَسٍ ﷺ قَالَ: مَا شَـمَـمُتُ عَنُبَرًا قَطُّ وَ لاَ مِسْكًا وَ لاَ شَيْئًا اَطْيَبُ مِنُ رِيُحِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ ۞

حضرت انس والني كہتے ہیں میں نے نبی اكرم مَاللَّا كَجْسَم مبارك سے الْحِلَى خوشبونہ عبر میں محسوں كى ، نہ مثك میں نہ كسى دوسرى چیز میں ۔اسے مسلم نے روایت كيا ہے۔

مسئله 27 آپ مَالْمَا اللهُ کے پسینہ مبارک سے بہترین خوشبوآتی تھی۔

عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِي ﷺ فَقَالَ : عِنْدَنَا، فَعَرِقَ، وَ جَاءَ ثُ أُمِّى بِ فَارُوْرَةٍ ، فَجَعَلَتُ تَسُلِتُ الْعَرَقَ فِيهَا ، فَاستَيُقَظَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ ((يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! مَا هَذَا الَّذِي تَصُنَعِينَ ؟)) قَالَتُ : هَذَا عِرُقُكَ نَجُعَلُهُ فِي طِيْبِنَا ، وَهُوَ اَطُيَبُ الطِّيْبِ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ ۞ تَصُنَعِينَ ؟))

کتاب الفصائل ، باب طیب ریحه ﷺ

<sup>€</sup> كتاب المناقب، باب صفة النبي الله

کتاب الفضائل ، باب طیب عرقه ﷺ

حضرت انس بن مالک ڈٹاٹٹ کہتے ہیں نبی اکرم مُٹاٹیا ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہمارے ہاں قیلولہ فرمایا۔ آپ مَنالِیْمُ کو پسینہ آیامیری ماں (حضرت اُمسلیم دانٹیا) ایک شیشی لے آئیں اور آپ مَالْیُمُ کا پیپنه جمع کر کے اس میں ڈالنے گئیں۔ نبی اکرم مُلَاثِیم کوجاگ آگی اور دریافت فرمایا''ام سلیم! یہ کیا کررہی ہو؟''میری ماں نے کہا''یا رسول الله طالطا آپ کا پسینہ جمع کررہی ہوں تا کہاسے اپنی خوشبومیں شامل كرول كيونكه آپ كاپسينه مبارك توبهترين خوشبوب-"اسيمسلم نے روايت كيا ہے۔

### مَسئله 28 آپ مَاللَيْمُ كارنگ مبارك گوراچاتھا۔

عَنِ الْجُرَيُرِيِّ ﷺ عَنُ آبِي الطُّفَيُلِ ﷺ قُلُتُ لَهُ أَ رَأَيُتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : نَعَمُ ! كَانَ اَبْيَضَ مَلِيعً الْوَجُهِ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

حضرت جريري والثين سے روايت ہے كمانهول نے حضرت ابو طفيل والني سے دريافت كيان كيا تونے رسول الله مَالِينَا كُود يكها تها؟ "اس نے كہا" إلى ! آپ مَالِيْمُ كا چره مبارك خوبصورت سفيد تها۔ "اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

### عَلاَمَا أُلنَّا بُورَةٍ عَلاَمَا أُلنَّ بُورَةٍ

مسئله 29 آپ مَالِیْا کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر کبوتری کے انڈے کے برابر نبوت کا نشان یا مہرتھی۔

عَنْ جَابِرِ بُن سَمُرَةَ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ خَاتَمًا فِي ظَهُرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَّهُ بَيُضَةُ حَمَام . رَوَاهُ مُسُلِمٌ ٢

حضرت جابر بن سمرہ ڈلاٹیؤ کہتے ہیں میں نے رسول الله مَاکاٹیوُم کی پیشت پر کبوتری کے انڈ رجیسی مہر دیکھی۔اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

کتاب الفضائل ، باب اثبات خاتم النبوة



## 

## مَسئله 30 ایام رضاعت میں آپ مَالِّیْمُ کی وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ طاقت کو بوئی خیر و برکت سے نوازا۔

عَنُ حَلِيْمَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ رَضِى اللّهُ عَنُهَا أُمِّ رَسُولِ اللّهِ عَلَى السَّعُدِيْةِ الّبِي الْحَارِثُ بُنُ عَبُدِالْعُزْى وَ مَعَنَا شَارِفَ لَنَا وَاللّهِ اَنُ تَبِطَّ عَلَيْنَا بِقَطْرَةٍ مِنْ لَبَنٍ ، وَ مَعِى صَبِى لِى اَنُ تَنَامَ لَيُلَتَنَا مَعَ بُكَائِهِ ، مَا فِى شَارِفِنَا مِنُ لَبَنٍ نَعُلُوهُ إِلّا اَنَا نَرُجُو . فَلَمَّا قَدِمُنَا مَكَةَ لَمُ يَبُقَ مِنًا فِي شَارِفِنَا مِنُ لَبَنٍ نَعُلُوهُ إِلّا اَنَا نَرُجُو . فَلَمَّا قَدِمُنَا مَكَةَ لَمُ يَبُقَ مِنَ وَالِدِ فِى شَارِفِنَا مِنُ لَبَنٍ نَعُلُوهُ وَالّا اَنَا نَرُجُو . فَلَمَّا قَدِمُنَا مَكَةَ لَمُ يَبُقَ مِنَ وَالِدِ الْمُولُ اللهِ عَلَيْ فَسَابَاهُ ، وَ اِنَّمَا كُنَّا نَرُجُو كَرَامَةَ رِضَاعِهِ مِنُ وَالِدِ الْمَولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله



مُبَارَكَةً ، قَدُ نَامَ صِبِينًا وَ رَوِى . قَالَتُ : ثُمَّ خَرَجُنَا فَوَاللَّهِ لَحَرَجَتُ اتَانِى اَمَامُ الرَّكِ قَدُ قَطَعَتُهُ حَتَّى مَا يَبُلُغُونَهَا ، حَتَّى إِنَّهُمُ لَيَقُولُونَ : وَيُحكَ يَا بِنُتَ الْحَارِثِ كُفِّى عَلَيْنَا الْكِستُ هَذِه بِاَتَانِكِ الَّتِي خَرَجُتِ عَلَيْهَا ؟ فَاقُولُ : بَلَى ، وَاللَّهِ ، وَهِى قُدَّامُنَا ، حَتَّى الْيُستُ هَذِه بِاَتَانِكِ الَّتِي صَعْدِ بُنِ بَكْرٍ ، فَقَدِمُنَا عَلَى اجَدُبِ اَرُضِ اللَّهِ ، فَوَالَّذِى نَفُسُ قَدِمُنَا مَنَا زِلْنَا مِنُ حَاضِرِ بَنِى سَعْدِ بُنِ بَكْرٍ ، فَقَدِمُنَا عَلَى اجَدُبِ اَرُضِ اللَّهِ ، فَوَالَّذِى نَفُسُ حَلِيمَةَ بِيعَدِه إِنْ كَانُو الْيَسُرَحُونَ اغْنَامَهُمُ إِذَا اصْبَحُوا ، وَ يَسُرَحُ رَاعِى غَنَمِى ، فَتَرَوْحُ عَلَيْمَة بِيعَانًا لَبَنًا حُقَلاً ، وَ تَرَوُحُ اغْنَامَهُمُ جِيَاعًا هَالكَةً مَابِهَا مِنْ لَبَنِ . قَالَتُ : فَشَرِبُنَا مَا غَنَمِى بِطَانًا لَبُنًا حُقَلاً ، وَ تَرَوُحُ اغْنَامَهُمُ جِيَاعًا هَالكَةً مَابِهَا مِنْ لَبَنِ . قَالَتُ : فَشَرِبُنَا مَا عَنْمَى بُطَنَا لَبُنَا حُقَلاً ، وَ تَرَوْحُ اغْنَامَهُمُ جِيَاعًا هَالكَةً مَابِهَا مِنْ لَبَنِ . قَالَتُ : فَشَرِبُنَا مَا فَيَقُولُونَ لِرَعَاتِهِمُ : وَيُلِكُمُ الْا تَسْرَحُونَ وَمَا فِى الْمُعْرَودَ عَنَامَهُمُ جَيَاعًا مَا بِهَا مِنُ لَبَنٍ وَ تَرَوْحَ غَنَمِى خُفَّلاً لَئِنًا . رَوَاهُ اَبُو يَعْلَى وَ وَيُم عَنِي مُ خُفَلاً لَئِنًا . رَوَاهُ اَبُو يَعْلَى وَ وَيُوحِ غَنَمِى خُفَلاً لَئِنًا . رَوَاهُ اَبُو يَعْلَى وَ الطَّبُرَانِيُ ٥

رسول اکرم کالی کی رضای مال حضرت حلیمہ بنت حارث دی ہیں کہ میں اپ شوہر حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ مکہ روانہ ہوئی، یہ قط سالی کے دن سے جنہوں نے ہمارے لئے کوئی چیز (کھانے پینے کی) نہ چھوڑی تھی۔ ہمارے ساتھ ہماری اوٹئی تھی جس سے واللہ، دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ نکاتا تھا۔ میرے ساتھ میرا پی بھی تھا جو بھوک کی وجہ سے اس قدر روتا تھا کہ ہم رات کو سوبھی نہ سکتے تھے، نہ تو میری چھاتی میں دودھ تھا نہ اوٹئی میں دودھ تھا جو بھوک کی وجہ سے اس قدر روتا تھا کہ ہم رات کو سوبھی نہ سکتے تھے، نہ تو میری چھاتی میں دودھ تھا نہ اوٹئی میں دودھ تھا جو میں بچے کو دیتی، اس ایک خوشحال اللہ مکالی کی امید ہی ہمارے پاس تھی۔ جب ہم مکہ پنچے تو ہم میں سے کوئی عورت الی نہ تھی جس کے ساسے رسول اللہ مکالی کی امید کی امید رکھتے تھے نے لینے سے انکار کر دیا۔ ہم لوگ بچے کے والد سے رضاعت کے بدلہ میں اچھی خدمات کی امید رکھتے تھے کہ اس کی ماں ہمیں کیا دے گی جمیرے علاوہ کوئی عورت الی نہ تھی کہ واپس واور میں ناپند کرتی تھی کہ خالی ہا تھو واپس لوٹوں، البذا میں نے اپ شو ہر سے کہا میں اس نے کوا ہے قافلہ اس دیتی ہوئی تو میر سے گھر واپس جاؤں گی اور اسے ضرور لے کے رہوں گی۔ چنانچہ میں اس نے کوا ہے قافلہ میں لے آئی تو میر سے تو ہما '' بی آئی تو میر سے تو ہم رہ نے کہا '' بی ای ایے آئی تو میر سے تو ہما دی اس کے علاوہ میں لے آئی تو میر سے تو ہما '' بی ان ایک آئی ہوں، واللہ! اس کے علاوہ میں لے آئی تو میر سے تو ہما '' ہو'' میں نے کہا '' بی اور اسے تو کہا دو اس کے ایک ورب واللہ! اس کے علاوہ میں لے آئی تو میر سے تو ہما دور کے کہا دور اسے کہا دی اس کے ایک دور کی اس کے ایک دور کی دور ک

<sup>■</sup> مجمع الزوائد، تحقيق عبدالله الدرويش، الجزء الثامن، رقم الحديث 13840



کوئی دوسرا بچہ ہے ہی نہیں ۔ "شوہر نے کہا' چلوا جھا کیا جمکن ہے اللہ جمیں اسی سے فائدہ پہنچا دے۔ " حلیمہ کہتی ہیں' اللہ کی قتم! جیسے ہی میں نے اسے اپنی گود میں لیا اور اس کے منہ میں اپنی جھاتی دی تو اتنا دودھ اتراکاس نےخود بھی جی بھر کر پیااوراس کے بھائی (یعنی علیمہ کے فیقی بیٹے) نے بھی خوب سیر ہوکر دودھ پیا۔'' رات کومیرے شو ہراوٹنی کا دودھ دو بنے اٹھے تو دیکھا کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اونٹنی نے ہمیں بہت دودھ دیا جسے میرے شوہر نے خوب سپر ہوکریبااور میں نے بھی خوب جی بھر کریہا۔ بیہ رات ہم نے آسودگی اور خیریت کے ساتھ گزاری ، ہمارے بیے بھی آ رام کی نیندسوئے۔ بچوں کے باپ نے کہا'' واللہ! حلیمتم نے بڑی بابرکت روح حاصل کی ہے، ہمارے بچوں کے پیدے بھی بھر گئے اوروہ آرام کی نیند بھی سوئے۔'' پھر ہم واپس ہوئے ، واللہ! ہماری سواری سب سے آ گے تھی اور کوئی دوسرااس کے ساتھ نہیں مل رہا تھا حتی کہ لوگ کہنے لگے، اربے بنت حارث! ذرا ہم پر مہر بانی کر، کیا یہ وہی سواری ہے جس رِيْم مَكُمْ آئَى تَقَى؟" ميں كہتى " إل إوالله وہى ہے۔" اور جمارى اوْتَى آ كے ہى آ كے تقى حتى كہ ہم بنوسعد بن بكر کے گھروں میں پہنچ گئے۔ہم اللہ کی زمین میں سے سب سے زیادہ قحط زدہ زمین برآئے ،اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں حلیمہ کی جان ہے، صبح کے وقت لوگوں کی بکریاں بھی چرنے جاتیں اور میری بکریاں بھی چروا ہاو ہیں جرانے لیے جاتا ، میری بکریاں خوب آسودہ اور دودھ سے بھری ہوئی واپس پلٹتی اور لوگوں کی بكريان بهوكى اوردوده سے بالكل خالى واپس آئيں، ہم جتنا دودھ چاہتے پيتے جبكه دوسروں كوايك قطره بھى ميسرنهآتالوگاي جرواهول سے كتة "بوقوفواتماني بكريولكوولال كول نہيں جراتے جہال حليمه كا چروا ہا چرا تا ہے، چنانچہ دوسرے چروا ہوں نے بھی اپنی بکریاں وہیں چرانا شروع کر دیں جہاں ہمارا چروا ہا چراتا تھا،اس کے باوجودان کی بکریاں بھوکی اور دودھ سے خالی او متیری بکریاں خوب دودھ سے بھری موئی واپس آتیں''اسے ابویعلیٰ اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 31 ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال قبیلہ بنوسعد کے ہاں آپ مَالَّیْمُ اُم کو مُسئله شق صدر کا پہلا واقعہ پیش آیا۔

عَنُ انسسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ انَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اَتَاهُ جِبُرِيلُ الطِّيحٌ وَ هُوَ يَلُعَبُ مَعَ



الْغِلْمَانِ فَاَحَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنُ قَلْبِهِ فَاسْتَخُرَجَ الْقَلْبَ فَاسْتَخُرَجَ مِنْهُ عَلْقَةً فَقَالَ هَذَا حَظُّ الشَّيُطَانِ مِنْکَ ثُمَّ غَسَلَهُ فِی طَسُتٍ مِنُ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمُزَمَ ثُمَّ لَأَمَهُ ثُمَّ اَعَادَهُ فِی مَكَانِهِ وَخَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إلى أُمِّهِ يَعْنِى ظِئْرَهُ فَقَالُوا إنَّ مُحَمَّدًا قَدُ قُتِلَ فَاسْتَقُبَلُوهُ وَهُو مُنْتَفَعٌ اللَّوُن قَالَ اَنسٌ عَلَى وَقَدُ كُنتُ اَرِى اَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِى صَدُره. رَوَاهُ مُسُلِمٌ • اللَّون قَالَ اَنسٌ عَلَى وَقَدُ كُنتُ اَرَى اَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِى صَدُره. رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

حضرت انس بن ما لک و النظائے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ متالیق کے پاس حضرت جمرائیل علیق آئے۔ آپ متالیق اس وقت الرکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جمرائیل علیق نے آپ متالیق کو پکڑ کر لاٹا دیا ، سینہ چیرا اور اس سے دل نکالا پھر اس سے گوشت کا ایک لو تھڑا الگ کیا اور کہا یہ حصہ تمہارے اندر شیطان کا تھا، پھر دل کو زمزم کے پانی سے طشت میں دھویا پھر اسے سیا اور واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ ات میں لڑکے دوڑے دوڑے آپ متالیق کی (رضاعی) ماں (صلیمہ سعدیہ) کے پاس آئے اور بتایا میں لڑکے دوڑے دوڑے آپ متالیق تھے ہیں۔ 'لوگ بھا گے ہما گے آئے ، دیکھا تو آپ متالیق صحیح سالم تھے، لیکن آپ کا رنگ (ڈرکی وجہ سے) اُڑا ہوا تھا۔ حضرت انس ڈاٹنٹ کہتے ہیں میں نبی اکرم متالیق کے سینے پرسلائی کے نشان دیکھا تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : یادرہے ش صدر کا واقعہ آپ تالیم کی حیات طیبہ میں دومرت پیش آیا۔ پہلا واقعہ بھین میں جس کا ذکر سطور بالا میں ہواور دوسرا واقعہ معراج شریف سے پہلے۔ ملاحظہ ہوسکانمبر 333

مَسئله 32 رسول اکرم مَثَاثِیَّا نبوت سے قبل بھی لات اور عزیٰ کی عبادت سے مُسئله 32 نفرت فرماتے تھے۔

عَنُ عَرُوةِ بُنِ زُبَيْرٍ ﴿ قَالَ حَدَّثَنِي جَارٌ لِخَدِيْجَةَ بِنَتِ خَوْيَلَدٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَ ﴾ النَّهُ عَنُهَا قَالَ عَدْيُجَةً ((اَى خَدِيُجَةُ! وَاللَّهِ لاَ اَعْبُدُ اللَّاتَ اَبَدًا وَاللَّهِ لاَ اَعْبُدُ السَّعَ النَّبِي ﴾ يَقُولُ لِخَدِيُجَةَ ((اَى خَدِيُجَةُ! وَاللَّهِ لاَ اَعْبُدُ اللَّاتَ اَبَدًا وَاللَّهِ لاَ اَعْبُدُ اللَّاتَ اَبَدًا وَاللَّهِ لاَ اَعْبُدُ اللَّاتَ اَبَدًا ) (وَاهُ اَحْمَدُ ﴿ (صحيح)

حضرت عروه بن زبير والنو كتب بين حضرت خديج بنت خويلد والنباك ايك بمسائے نے كہا كه ميں

کتاب الایمان ، باب الاسراء

مجمع الزوائد ، تحقيق عبد الله الدرويش ، الجزء الثامن ، رقم الحديث 13861



نے سنا آپ مَالِیُّا نے حضرت خدیجہ واللہ کو مخاطب کر کے فر مایا ''خدیجہ، واللہ! میں بھی لات کی عبادت نہیں کروں گا۔''اسے احمد نے روایت کیا ہے۔

مسئله 33 نبوت سے قبل آپ مَالَّيْمُ الله مين 'امين' كے لقب سے مشہور

عَنُ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ ﴿ فِي بِنَاءِ الْكَعُبَةِ قَالَ لَمَّا رَأُو النَّبِيّ ﴿ قَدُ دَخَلَ قَالُوا : قَدُ جَاءَ الْاَمِيْنُ . رَوَاهُ الطَّبُرَانِيُ • (صحيح)

حضرت علی بن ابی طالب والنظ سے روایت ہے کہ کعبہ شریف کی تعمیر کے جھٹرے میں جب اہل مکہ نے نبی اکرم مُلا لیکم کو اللہ کا میں جب اہل مکہ نبی اکرم مُلا لیکم کو اللہ کا میں داخل ہوتے دیکھا تو (خوثی سے) پکارا محصد ''امین آگیا۔''اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 34 شام کے سفر میں ایک وادی کے حجر و شجر آپ مَالَّیْا کم تعظیم کے لئے حجر و شجر آپ مَالِیْا کم تعظیم کے لئے حجمک گئے۔

مَسئله 35 عیسائی راہب نے مہر نبوت سے پہپان کرآپ مَالَّیْا ہِ کوسید العالمین اوررحمۃ للعالمین کالقب دیا۔

عَنُ أَبِى مُوسَى الْاَشْعَرِي ﴿ قَالَ : خَرَجَ اَبُو طَالِبِ إِلَى الشَّامِ وَ خَرَجَ مَعَهُ النَّبِى فَلَمَّا اَشُرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِ هَبَطُوا ، فَحَلُّوا رِحَالَهُم ، فَخَرَجَ اللَّهِ فِى اَشْيَاخٍ مِنُ قُرَيْشٍ ، فَلَمَّا اَشُرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِ هَبَطُوا ، فَحَلُّوا رِحَالَهُم ، فَخَوَ اللَّهِ مَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرَّاهِبُ ، حَتَّى جَاءَ فَاخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ هَا فَقَالَ : فَهُمُ يَحُلُّونَ رِحَالَهُم ، فَجَعَلَ يَتَحَلَّلُهُمُ الرَّاهِبُ ، حَتَّى جَاءَ فَاخَذَ بِيدِ رَسُولِ اللَّهِ هَا فَقَالَ : يَحُلُّونَ رِحَالَهُم ، فَجَعَلَ يَتَحَلَّلُهُمُ الرَّاهِبُ ، حَتَّى جَاءَ فَاخَذَ بِيدِ رَسُولِ اللَّهِ هَالَ اللَّهُ وَحُمَةً لِلْعَالَمِينَ ، فَقَالَ لَهُ هَا اللَّهُ رَحُمَةً لِلْعَالَمِينَ ، فَقَالَ لَهُ السَّيِدُ اللَّهُ رَحُمَةً لِلْعَالَمِينَ ، فَقَالَ لَهُ اللَّهُ رَحُمَةً لِلْعَالَمِينَ ، فَقَالَ لَهُ اللَّهُ رَحُمَةً لِلْعَالَمِينَ ، فَقَالَ لَهُ اللَّهُ وَحُمَةً لِلْعَالَمِينَ ، فَقَالَ لَهُ اللَّهُ مَنْ الْعَقَبَةِ لَمُ يَبْقَ حَجَرٌ وَ لاَ اللَّهُ مَنْ الْعَقَبَةِ لَمُ يَبْقَ حَجَرٌ وَ لاَ شَبُوا إِلَّا لِنَبُوا إِلَّا لَهُ اللّهُ مَنْ الْعَقَبَةِ لَمُ يَبْقَ حَجَرٌ وَ لاَ شَبَعَ إِلاَّ خَرَّ سَاجِدًا . وَ لاَ يَسُجُدَانِ إِلَّا لِنَبِي ، وَ إِنِي اَعْرَفُهُ بِخَاتَمِ النَّبُوةِ الللهُ مِنْ الْعَقَبَةِ لَمُ يَبُقَ حَجَرٌ وَ لاَ مَدَّ إِلّا خَرَ سَاجِدًا . وَ لاَ يَسُجُدَانِ إِلّا لِنَبِي ، وَ إِنِي اَعْرَفُهُ بِخَاتَمِ النَّبُوةِ اللهُ لَا مُنْ الْعَقَبَةِ اللهُ مَا اللهُ لَهُمُ اللهُ الْمِلْ مِنْ الْعَقَبَةِ اللهُ الْمَلُولُ اللهُ الْعَلَى الْمَالَا مِنْ الْعَقَبَةِ اللهُ الْمُعَلِى اللهُ اللهُ

<sup>●</sup> مجمع الزوائد، تحقيق عبد الله الدرويش، الجزء الثامن، رقم الحديث 13880



غُضُرُوُفِ كَتِفِهِ مِثْلَ التُّفَّاحَةِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمُ طَعَامًا ، فَلَمَّا اَتَاهُمُ بِهِ ، و كَانَ هُوَ فِي غُضُرُوُفِ كَتِفِهِ مِثْلَ التُّفَّاحَةِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمُ طَعَامًا ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ وَجَدَهُمُ قَدُ رِعْيَةِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ ارُسِلُوا الِيهِ فَاقْبَلَ وَ عَلَيهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ . فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقُومِ وَجَدَهُمُ قَدُ سَبَقُوهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

حضرت ابوموی والنو کہتے ہیں ابوطالب ملک شام کے لئے نکلے تو نبی اکرم مَالی کا بھی قریش کے اکابر کی معیشت میں ابوطالب کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب ابوطالب (اوران کا قافلہ شام کے شہر بھرہ میں) بحيره رابب كے ماں پہنچا توا بني سواريوں كو بھايا تنے ميں رابب ان كے ياس آيا، جو يہلے بھى نہيں آيا تھا حالانكهابھی قافلہ سواریوں سے اپنا سامان اتار رہاتھا، راہب سی آ دمی کو تلاش کررہاتھا، رسول اللہ مَالَيْظِ کے ياس آكراس نے آپ تاليكم كا ہاتھ پكڑليا اوركہا" بيسيد العالمين بين، بيرب العالمين كرسول بين، الله تعالی انہیں رحمۃ للعالمین بنا کر بھیج گا۔'اکا برقریش نے راہب سے دریافت کیا'' مجھے یہ کسے معلوم ہوا؟'' راہب نے جواب دیا'' جبتم اس گھاٹی سے اترے تھے توسیجی درخت اور پھر تنظیماً جھک گئے تھے اور پہجرو شجر سوانبی کے سی کے لئے نہیں جھکتے ،اس کے علاوہ اس کے کندھے کی ہڈی کے بینچے سیب کی مانند موجود مہر نبوت سے بھی میں اسے پیچانتا ہوں۔''اس کے بعدوہ راہب واپس گیا، قافلہ والوں کے لئے کھانا تیار کیا، رابب كهانا لے كرآيا تو آب مَالَيْ اون چرا رہے تھے ۔ رابب نے كہا "اسے بھى بلاؤ" آپ مَالِيْكُمْ تَشْرِيفِ لائِ تَوَايك باول آپ مَالِيْكُمْ يرسايد كئے ہوئے تھا۔ جب آپ مَالِيْكُمْ لوگوں كقريب يہنية و لوگوں کو درخت کے سائے تلے یا یا جب آپ مَاللَّا عُمُ وہاں تشریف لائے تو درخت کا سابہ آپ مَاللَّا بر جمک گیا۔راہب نے کہا'' دیکھوسایہاس پر جھکا ہوا ہے۔'' پھرراہب نے قافلہ والوں سے کہا'' میں تہمیں اللہ کا واسطه دے کر یو چھتا ہوں کہ مجھے بتاؤاس بیج کا سرپرست کون ہے؟" قافلہ والوں نے بتایا" ابوطالب!" راہب مسلسل الله کا واسطه دیتار ہا کہاسے مکہ واپس بھیج دو (کہیں دغمن اسے قل نہ کر دیں) حتی کہ ابوطالب نے آب مَنْ اللَّهُ اللَّهِ كُوم بين سے مكہ واليس بينے ديا۔اسے تر مذى نے روايت كيا ہے۔

<sup>●</sup> ابواب المناقب، باب ماجاء في بدء نبوة النبي ﷺ (2862/3)



### مَسئله 36 نبوت سے قبل مکہ کا ایک پھرآ یہ مُلاَیْم کوسلام کیا کرتا تھا۔

عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (( اِنِّيُ لَاعُرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى قَبُلَ اَنُ ٱبُعَثَ اِنِّيُ لَاعُرِفُهُ الْأَنَ )). رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

حضرت جابر بن سمرہ وہ النظر کہتے ہیں رسول الله سُلطی نے فرمایا '' مکہ کے اُس پھر کو میں اب بھی پہچا نتا ہوں جونبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔' اسے سلم نے روایت کیا ہے۔

### مسئله 37 رسول اکرم مَنَا لَيْنِ نبوت سے بل بھی لوگوں کے لئے سرتا سر رحمت تھے۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ: فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى خَدِيُجَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا قَالَ (( زَمِّلُونِى )) فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنُهُ الرَّوعُ ثُمَّ قَالَ لِخَدِيُجَةُ ( أَى خَدِيُجَةَ ! مَالِى ؟)) وَ اَخْبَرَهَا الْخَبُرَ، قَالَ (( لَقَدُ خَشِيتُ عَلَى نَفُسِى )) قَالَتُ لَهُ خَدِيْجَةُ رَضِى اللّهُ اَبَدًا وَاللّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ خَدِيْجَةُ رَضِى اللّهُ عَنُهَا : كَلَّا اَبُشِرُ فَوَاللّهِ لاَ يُخْزِيُكَ اللّهُ اَبَدًا وَاللّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَ تَصُدُقُ الْحَدِيثَ وَ تَحْمِلُ الْكَلَّ وَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَ تَقُرِى الضَّيْفَ وَ تُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِيقِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿

<sup>●</sup> كتاب الفضائل ، باب فضل نسب النبي ﷺ

کتاب الایمان ، باب بدء الوحی الی رسول الله ﷺ



## فَضَائِلُهُ عَلَى ضَوْءِ السَّفُرُآن آپ مَنَا لِيَّا مِكَ فَضَائِل قَرْ آن مجيد كي روشني ميں

مَسئله 38 آپ مَالِّيْمُ كُوتمام جہانوں كے لئے رحمت بنا كر بھيجا گياہے۔

﴿ وَ مَاۤ أَرُسَلُنَكَ إِلَّا رَحُمَةً لِّلْعَلَمِينَ ۞ (107:21)

''اے نی! ہم نے تجھ کوتمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔'' (سورہ الانبیاء، آیت نمبر 107)

مُسئله 39 آپ مَالِيَّا إِ اخلاق كے بلندر بن مرتبہ برفائز ہيں۔

﴿ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ ۞ (4:68)

"بے شک آ باخلاق کے بلندرین مقام پر فائز ہیں۔" (سورہ القلم، آیت نمبر 4)

مَسئله 40 ونیامیں سب سے زیادہ چرچا آب مَالیّا کام نامی کا ہے۔

﴿ وَ رَفَعُنَا لَكَ ذِكُرَكَ ٥ (4:94)

"اورجم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔" (سورہ الم نشرح، آپت نمبر4)

مَسئله 41 رسول اکرم مَنَاقِینُما بنی امت کے لئے سب سے زیادہ خیرخواہ،سب

سے زیادہ شفقت فرمانے والے اور سب سے زیادہ مہربان ہیں۔

﴿لَقَدْجَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ اَنْفُسِكُمُ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُ وُ**تُ** رَّحِيُمٌ ۞ (128:9)

"" تہارے پاس ایک رسول آیا ہے جوخودتم ہی میں سے ہے جس چیز سے تہمیں تکلیف مینجے وہ اس برگراں گزرتی ہے، تمہارے فائدے کے لئے وہ بہت حریص ہے ایمان لانے والوں کے لئے بہت شفق اور بہت مہر بان ہے۔ ' (سورہ التوبه، آیت نمبر 128)





### مَسئله 42 رسول اكرم مَنَاتِينًا كي ذات مبارك الله ايمان برالله تعالى كابهت برا احسان ہے۔

﴿ لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذُ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنُ أَنْفُسِهِمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اللهِ وَ يُزَكِّيُهِمُ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَل مُّبِينِ ۞ (164:3)

''الله تعالیٰ نے اہلِ ایمان پر بڑااحسان فرمایا کہ خودانہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات براھ کر سناتا ہے ان کی زند گیاں سنوارتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہاس سے پہلے پیلوگ صریح گمراہی میں مبتلاتھے''(سورہ آل عمران، آیت نمبر 164)

مُسئله 43 تمام انبياء سے اللہ تعالی نے رسول الله مَالِيَّا إِم يرايمان لانے اور آپ مَنَا لِيَهُمُ كَي نَصِرت كرنے كا عهدليا تھا۔

﴿ وَ إِذُ أَخَذَ اللَّهُ مِيْشَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا اتَّيُتُكُمُ مِّنُ كِتَبِ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مُّ صَدِّقٌ لَّمَا مَعَكُمُ لَتُوَّمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ ءَ اَقُرَرُتُمُ وَ اَخَذُتُمُ عَلَى ذٰلِكُمُ اِصُرِى قَالُوْآ أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشُهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمُ مِّنَ الشُّهدِيْنَ ۞ فَـمَـنُ تَـوَلِّي بَعُدَ ذٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الُفْسِقُونَ ۞ (3: 81-82)

"اوراللدتعالی نے تمام انبیاء کرام سے بیع ہدلیا تھا کہ آج میں تہیں کتاب اور حکمت (نبوت) دے رہاہوں، کیکن اس کے بعد تمہارے پاس کوئی دوسرارسول آیا جس نے تمہاری تعلیمات کی تصدیق کی تو تمہیں اس پرایمان لا ناہوگا اوراس کی مدد کرنی ہوگی ، پھراللہ تعالیٰ نے (انبیاء سے ) یو چھا کیاتم اس بات کا وعدہ کرتے ہواور میری طرف سے بیہ بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم وعدہ کرتے ہیں۔اللّٰد تعالیٰ نے ارشاد فر مایا اچھاتم گواہ رہو میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں ،اس کے بعد جوعہد سے پھر جائے وہی فاسق میں۔" (سورہ آل عمران، آیت نمبر 81-82)

مُسئله 44 آپ مَالْیُمُ ساری دنیا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے بير-

﴿ قُلُ يَاَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ اِلَيُكُمُ جَمِيْعَانِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَ الْارْضِ لَآ اِللهِ اِلَّا اللهِ اللهِي اللهِ الل

"ا عرض الله كالرول من الله كارسول مول الله كارسول من الله كالرف سے جوآ سانوں اور من كابادشاه ہاك كورف سے جوآ سانوں اور من كابادشاه ہاك كادشاه ہاك كاله بيس، وه زنده كرتا اور مارتا ہے ـ "(سوره الاعراف، آيت نمبر 158) ﴿ وَ مَلَ اَرْسَلُنكَ إِلَّا كَلَا قُلَ لِللهُ الله الله الله الله الله الله عَلَمُون ٥ ﴾ (28:34)

''اے محمد! ہم نے تنہمیں سارے لوگوں کے لئے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔'' (سورہ سبا، آیت نمبر 28)

مَسئله 45 آپ مَاللَّهُم جنات کی طرف بھی رسول بنا کر بھیج گئے ہیں۔

﴿ يَا قَوُمَنَاۤ اَجِيْبُوا دَاعِىَ اللَّهِ وَ امِنُوا بِهِ يَغْفِرُ لَكُمْ مِّنُ ذُنُوبِكُمْ وَ يُجِرُكُمُ مِّنُ عَذَابٍ اللَّهِ ٥ ﴾ (34:46)

" اے ہماری قوم! اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہواوراس پرایمان لاؤاس طرح اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گااور تمہیں عذاب الیم سے بچائے گا۔" (سورہ الاحقاف، آیت 31)

مسئلہ 46 اللہ تعالیٰ نے آپ سُلُمْ کولا محدود نعمتوں سے نوازا ہے جن میں آخرت کی بید دونعمتیں اللہ میدان حشر میں حوض کوثر اور ﴿ جنت میں نہر کوثر بھی شامل ہیں۔

﴿ إِنَّا اَعُطَيُنْكَ الْكُوثُورَ ٥﴾ (1:108) "بِثْكَ ہم نے تہمیں كوثر عطاكر دیاہے۔" (سورہ الكوثر، آیت نمبر 1)





# فَضَائِلُهُ فَيْ فِي ضَوْءِ التَّوْرَاةِ آبِ مَالِيًّا كَ فَضَائل تورات شريف كى روشنى ميں

مَسئله 47 نورات شریف میں آپ کا اسم گرامی''محمد رسول الله مَالْتُمْ اُنْ ، آپ مَسئله 47 مَسئله 47 نورات شریف میں آپ کا اسم گرامی''محمد رسول الله مَالْتُمْ اُنْ ، آپ مَالْتُمْ اُنْ مَلَ مَالْتُمْ مَالِ مَالْتُمْ مَالِمَ مَالِمَ مَالِمَ مَالِمَ مَالِمَ مَالِمَ مَالُ مَالُم مَالُمُ مِن مَالُمُ مَالِمُ مَالُمُ مَالُمُ مَ

-4

عَنُ كَعُبٍ ﴿ قَالَ : إِنِّى اَجِدُ فِى التَّوْرَاةِ مَكْتُوبًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، لاَفَظُّ وَ لاَ عَلِيْظٌ وَ لاَ سَخَّابٌ فِى الْاَسْوَاقِ وَلاَ يَجْزِى السَّيِّعَةَ بِالسَّيِّعَةِ وَ لَكِنُ يَعْفُو وَ يَصْفَحُ أُمَّتَهُ الْحَمَّادُونَ يَحْمَدُونَ اللهِ فِى كُلِّ مَنْزِلَةٍ وَ يُكَبِّرُونَهُ عَلَى كُلِّ نَجْدٍ يَأْتَذِرُونَ اللهَ فِى كُلِّ مَنْزِلَةٍ وَ يُكَبِّرُونَهُ عَلَى كُلِّ نَجْدٍ يَأْتَذِرُونَ اللهِ انصافِهِمُ وَ الْحَمَّادُونَ يَحْمَدُونَ اللهِ فِى كُلِّ مَنْزِلَةٍ وَ يُكَبِّرُونَهُ عَلَى كُلِّ نَجْدٍ يَأْتَذِرُونَ اللهِ انصافِهِمُ وَ الْحَمَّادُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ ال

حضرت کعب ڈٹاٹیؤ فرماتے ہیں میں نے تورات میں لکھا ہوا پایا ''محمد اللہ کے رسول ہوں گے، نہ تیز مزاج نہ ترش رُو، بازاروں میں شوروشغب کرنے والے نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے بلکہ معاف کرنے والے اور درگز رکرنے والے ہوں گے ان کی امت بہت زیادہ حمد و ثناء کرنے والی ہوگی ہر جگہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کریں گے ہراونچی جگہ پر (چڑھتے ہوئے) اللہ اکبر کہیں گے ان کے تہہ بند پنڈلیوں تک ہوں گے، اپنا اعضاء کا وضوکریں گے، نماز اور قال کے لئے ایک ہی طرح صف بنا کیں گے ان کا منادی (لیعنی مؤذن) کھی فضاء میں اذان دےگا، آ دھی رات کے وقت ان کے اذکار کی آ واز شہد کی کھیوں منادی (لیعنی مؤذن) کھی فضاء میں اذان دےگا، آ دھی رات کے وقت ان کے اذکار کی آ واز شہد کی کھیوں

<sup>•</sup> شرح السنة، للارناؤط، الجزء الثالث عشر، رقم الحديث 3628



کی طرح آ ہتہ ہوگی ،اس رسول کی جائے پیدائش مکہ ہوگی ، جائے ہجرت طابہ ( یعنی مدینہ منورہ ) ہوگی اور اس کی حکومت کی سرحدیں شام تک پینچیں گی۔''اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : يادرې آپ تَالَيْظِ کی حيات طيبه مين تبوک تک کاعلاقه فتح بوا تھا جواس وقت ملک شام کی سرحد مين واقع تھا اور ملک شام روی سلطنت کا حصیرتھا۔

### مُسئله 48 نورات شریف میں رسول الله مَثَاثِیْم کی بعض صفات بھی بیان کی گئیں ہیں۔

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُووبُنِ الْعَاصِ ﴿ اللّهَ سُئِلَ عَنُ صِفَةِ رَسُولِ اللّهِ ﴿ فَي التَّوْرَاةِ فَي التَّوْرَاةِ بِبَعُضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ ﴿ يَا يُنْهَا النَّبِيُّ إِنَّا النَّبِيُ إِنَّا النَّبِيُ إِنَّا النَّبِيُ إِنَّا النَّبِيُ إِنَّا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

حضرت عبداللہ بن عمرہ بن عاص ڈاٹھؤسے تورات شریف میں رسول اللہ مَاٹھؤ کے ذکر خیر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ''واللہ! رسول اللہ مَاٹھؤ کی بعض وہی صفات تورات میں مذکور ہیں جوقر آن مجید میں ذکور ہیں لیعنی اے نبی ہم نے مجھے شاہد ، مبشر ، نذیر اورا میوں کو (جہنم سے ) بچانے والا بنا کر بھیجا ہے ، تو میرا بندہ اور رسول ہے ، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے ، تیز مزاح نہ تخت رُو، بازاروں میں شوروشغب مچانے والا نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا بلکہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا اللہ اللہ کی روح قبض نہیں فرمائے گا جب تک وہ گراہ لوگوں کو سیدھی راہ پر نہ لے آئے اور لوگ کہنے گئیں ''لا الدالا اللہ'' اس کلمہ کے ذریعہ وہ لوگوں کی بند آ تکھیں کھول دے گا ، ہبرے کا نوں تک لوگ کہنے گئیں ''لا الدالا اللہ'' اس کلمہ کے ذریعہ وہ لوگوں کی بند آ تکھیں کھول دے گا ، ہبرے کا نوں تک آئے واز بہنچادے گا ور دلوں پر چڑھے غلاف اتاردے گا۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

\*\*\*

کتاب البیوع ، کراهیة السخب فی السوق





## فَضَائِلُهُ عِلَى فَوْعُ السُّنَّةِ آپ مَنَا لِينَا مِ كَفَالُكُ احاديث كي روشني ميں

### مُسئله 49 آپ مَالْيُرُمُ سارى مُخلوق میں سے اعلیٰ وافضل ہیں۔

عَنُ اَبِيُ ذَرَّ ﴿ قَالَ : قُلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيُفَ عَلِمُتَ اَنَّكَ نَبِيٌّ ؟ قَالَ (( مَا عَلِـمُـتُ حَتَّى أُعُلِمُتُ ذٰلِكَ اتَانِيُ مَلَكَانِ وَ اَنَا بِبَعْضِ بَطُحَاءَ مَكَّةَ فَقَالَ اَحَدُهُمَا أَ هُوَ هُ وَ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ زِنُـهُ بِرَجُلِ فَوَزِنْتُ بِرَجُلِ فَرَجَحْتُهُ قَالَ فَزِنْـهُ بِعَشَرَةٍ فَوَزَننِي بِعَشُرَةٍ فَوَزَنْتُهُم ثُمَّ قَالَ زنْهُ بِمَائِةٍ فَوَزَننِي بِمَائِةٍ فَرَجَحْتُهُم ثُمَّ قَالَ زنْهُ بِٱلْفٍ فَوزَننِي بِٱلْفٍ فَرَجَحُتُهُمُ فَقَالَ آحَدُهُمَا لِلْاخَرِ لَوُ وَزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَرَجَحَهَا)). رَوَاهُ الْبَزَّارُ • حضرت ابوذر والنو كي بي م في من عرض كيا" يارسول الله عَاليْم ! آب كوكي يد جلاكه آب ني بن؟" آب مَا اللَّهُ في ارشاد فرمايا" جب تك مجهة كاه نهيس كيا كيا، تب تك مجهاس بات كاعلم نهيس تها-میں بطحاء مکہ کی ایک جانب تھا کہ میرے ماس دوفر شتے آئے ان میں سے ایک نے کہا'' کیا یہ وہی شخص ہے؟" (جس کے پاس جانے کا ہمیں تھم دیا گیاہے) تب ان میں سے ایک فرشتے نے کہا" ہاں اسے ایک آ دمی کے ساتھ وزن کروپس مجھے ایک آ دمی کے ساتھ تولا گیا میں اس پر غالب آ گیا، فرشتے نے کہااسے دس آمیوں کے ساتھ وزن کرو پھرانہوں نے مجھے دس آ دمیوں کے ساتھ وزن کیا تب بھی میں غالب رہا، پھراس نے کہا اچھااسے سوآ دمیوں سے وزن کرو، چنانچہ مجھے سوآ دمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا اور میں غالب رہا، پھرفرشتے نے کہااہے ہزارآ دمیوں کے ساتھ وزن کروچنانچے میرا ہزارآ دمیوں کے ساتھ وزن کیا گیامیں پھربھی غالب رہاتب ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہاا گراس کا ساری امت سے وزن کیا جائے تب بھی بیغالب رہے گا۔'اسے بزارنے روایت کیا ہے۔

<sup>•</sup> مجمع الزوائد، تحقيق عبدالله الدرويش، الجزء الثامن، رقم الحديث 13931

94

وضاحت: امت محمد بیساری امتول میں سے افضل ہے۔ افضل ترین امت میں سے آپ تَالَیْنِ کی ذات ِ مبارکہ سب سے افضل ہے، البندا آپ تَالَیْنِ اس ری تلوق میں سے افضل واعلی تقریرے۔ فلله الحکمیدُ!

مَسئله 50 اولاداساعیل میں سے آپ مَلَاثِیْم کی ذات سب سے اعلیٰ اور افضل سے۔

عَنُ وَاثِلَةَ بُنِ الْاَسُقَعِ ﴿ يَقُولُ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ ((إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ اصُطَفَى كَنُولُ اللهَ عَزَّوَجَلَّ اصُطَفَى كِنَانَةَ مِنُ وَلَدِ اِسُمُعِينُ لَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَاصُطَفَى قُرِيْشًا مِنُ كِنَانَةَ وَاصُطَفَى مِنُ قُرَيْشِ بَنِي هَاشِم وَاصُطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم )). رَواهُ مُسُلِمٌ • وَاصُطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم )). رَواهُ مُسُلِمٌ •

''حضرت واثله بن اسقع دلائن سے روایت ہے کہ رسول الله مَاللَّهُ اللهُ وَایا''الله تعالی نے اولاد اساعیل میں سے اساعیل میں سے کنانہ کو چنااور کنانہ میں سے مجھے چنا۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مَسئله <u>51</u> خضرت آدم عَلِيًا کی پيدائش سے قبل آپ مَنَّاتِیَّا کی نبوت کا فیصلہ ہو چکاتھا۔

عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ ﴿ قَالَ : قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ ﴿ قَالَ النَّبُوَّةُ ؟ قَالَ ((وَ آدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ )) رَوَاهُ التِّرُمِذِي ﴿ (صحيح)

حضرت الوهرَيه والنَّهُ كَهِم بِي صحابه كرام وفاللهُ في عرض كيا "يارسول الله مَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ مَاللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ مَاللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ مَاللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

مُسئله 52 حضرت آ دم عَلَيْهَا كَى پيدائش سے قبل آ بِ مَثَاثِيَمُ كَا عَامُ النبيين مونا بھی طے ہو چکا تھا۔

الباب في فضل النبي ﷺ

📭 كتاب الفضائل ، باب فضل نسب النبي 🍇



مُسئله 54 حضرت عيسى مَالِيًا نِي بني اسرائيل كوآب مَالَّيْمَ كي بشارت دي تقى ـ

مَسئله 55 آپ سُلُیْا کی پیدائش کے وقت آپ سُلُیْا کی والدہ محتر مدنے اپنے جسم سے ایک نور برآ مد ہوتے دیکھا جس نے شام کے محلات تک روشن کردیئے۔

عَنِ الْعِرُبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ ﴿ عَنُ رَسُولِ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَنَ اللّهِ مَكْتُوبٌ خَاتَمَ اللّهِ مَكْتُوبٌ خَاتَمَ النّبِيّيْنَ وَ إِنَّ ادَمَ لَمُنْجَدَلٌ فِي طِينَتِهِ وَ سَأُخْبِرُ كُمْ بِاَوَّلِ اَمْرِى دَعُوةً أَبِى إِبْرَاهِيْمَ وَ خَاتَمَ النّبِيّيْنَ وَ إِنَّ ادَمَ لَمُنْجَدَلٌ فِي طِينَتِهِ وَ سَأُخْبِرُ كُمْ بِاَوَّلِ اَمْرِى دَعُوةً أَبِى إِبْرَاهِيْمَ وَ بَشَارَةُ عِينُ لَوْ رَأَقُ اللّهُ عَيْنَ وَضَعَتْنِى وَ قَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ اَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشّامَ )). رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابُنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ • (صحيح)

وضاحت : حضرت ابراہیم علیا کی دعا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں ہے اور حضرت علیا کی بثارت کا ذکر سورہ القف کی آیت نمبر 6 میں ہے۔

مسئله 56 دیگر انبیاء کرام کے مقابلہ میں رسول اکرم مَثَاثِیْم کو درج ذیل چھ فضیلتیں حاصل ہیں:

﴿ جوامع الكلم كى خوبى ﴿ وَمِن بِرعب بهونا ﴿ مَالَ عَنيمت كاحلال بهونا ﴿ مَالِ مَالِكُم مِن مِن كَامْتِهِ بهونا ﴿ سَارَى مُخلُونَ كَى طرف نبي بهونا ﴾ مونا ﴿ مَالَيْنَا بِرِنبوت كاختم بهونا ۔ آپ مَالَّا يُنْ اِيرنبوت كاختم بهونا۔

عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (﴿ فُضِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أَعُطِيْتُ

Ф مشكوة المصابيح ، للإلااني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث 5759



جَوَامِعُ الْكَلِمِ وَ نُصِرُتُ بِالرُّعُبِ وَ أُحِلَّتُ لِىَ الْمَغَانِمُ وَجُعِلَتُ لِىَ الْاَرُضُ طُهُورًا وَ مَسُجِدًا وَ أُرْسِلُتُ إِلَى الْخَلُقِ كَافَّةً وَ خُتِمَ بِىَ النَّبِيُّوُنَ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَالِیَّا نے فر مایا'' مجھے دوسرے انبیاء کے مقابلہ میں چھ باتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ ﴿ مُحِے جوامع الکلم دیئے گئے ہیں۔ ﴿ مُحَى رَمُن پر رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے۔ ﴿ مَیْ سَرے لئے بال کیا گیا ہے۔ ﴿ سَاری زمین میرے لئے پاک میری مدد کی گئی ہے۔ ﴿ مَاری زمین میرے لئے پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ بنائی گئی ہے۔ ﴿ مُحِے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ﴿ فَاسَلَمْ مِنْ مِنْ مَا اللّٰہِ مِنْ مِنْ مُولِیا ہے۔ ﴿ اَسَمِ مُسَلِم نَے روایت کیا ہے۔

وضاحت : ٠ جوامع الكلم عدم ادايما كلم بجس من الفاظم اورمعاني زياده مول، يعن قرآن مجيد اور مديث شريف

© دشمن پررعب کے بارے میں دوسری صدیث شریف میں بیوضاحت بھی ہے کہ ایک ماہ کی مسافت سے دشمن پرمیر ارعب طاری ہوجا تاہے۔

②یادر ہے کہ پہلی امتوں کے لئے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔

### مُسئله 57 آپ مَالَيْنَا چِلْنَا پِهِرِتَا قُرآن تھے۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ : كَانَ خُلُقُهُ الْقُرُآنَ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَ اَحُمَدُ وَ اَحْمَدُ وَ الْحَمَدُ وَ اَحْمَدُ وَ الْعُرْدُونَ وَ الْحَمْدُ وَ الْحَمْدُ وَ الْحَمَدُ وَ الْحَمْدُ وَ الْحَمْدُ وَ الْحَمْدُ وَالْمُ اللَّهُ عَنْ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُعُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَالَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

حضرت عائشہ رہ اللہ علیہ آپ مگالی کا اخلاق عین قرآن کے مطابق تھا۔اسے مسلم ،احمد اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

وضاحت: آپ نظی کا اُفلاق قرآن تھا ۔۔۔۔۔۔اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جن باتوں کا تھم دیا ہے اس پرسب سے زیادہ عمل کرنے والے آپ نظی تھے اور جن باتوں سے قرآن مجید نے منع فر مایا ہے ان باتوں سے سب سے زیادہ دورر ہے والے آپ نظی تھے۔

مُسئله 58 رسول اکرم مَثَاثِیْمُ تمام لوگوں میں سے اعلیٰ اور افضل اخلاق کے مالک <u>تھے۔</u>

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخُلاقِ))

كتاب المساجد، باب مواضع الصلاة

<sup>●</sup> صحيح الجامع الصغير ، للالباني ، الجزء الرابع ، رقم الحديث 4697

رَوَاهُ أَحْمَدُ ۗ (صحيح

حضرت ابو ہریرہ ڈھٹئ کہتے ہیں رسول الله مَالَّيْنَا نے فرمایا'' بے شک میں صالح اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں۔''اسے احمد نے روایت کیا ہے۔

مَسئله <u>59</u> قیامت کے روز رسول الله مَنَّالِیَّمُ سب سے زیادہ نورانی اور سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ اور نیادہ اور خیم نبر پر جلوہ افروز ہول گے۔

عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ (( إِنَّ لِكُلِّ نَبِي يَوُمَ الْقِيَامَةِ مِنْبَرًا مِنْ نُورٍ وَ إِنِّى لَعَلَى أَطُولِهَا وَ أَنُورِهَا ﴾ رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ ﴿ ( إِنَّ لِكُلِّ نَبِي يَوُمَ الْقِيَامَةِ مِنْبَرًا مِنْ نُورٍ وَ إِنِّى لَعَلَى أَطُولِهَا وَ أَنُورِهَا ﴾ رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ ﴿

معزت انس بن ما لک رہائی گہتے ہیں رسول اللد منافی نے فرمایا '' قیامت کے روز ہر نبی کے لئے نور کا ایک منبر پر بیٹھوں گا۔'' اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ روایت کیا ہے۔

مسئله 60 قیامت کے روز تمام اولاد آ دم (کفارسمیت) آپ مَنْالَیْمُ کو اپنا سردارشلیم کرےگی۔

مَسئله 61 قیامت کے روز ''حر'' کا جھنڈا آپ مَنْ اللّٰیٰ کے ہاتھ میں ہوگا اور تمام انبیاءآپ مَنْ اللّٰیٰ کے جھنڈے کے بنچے ہوں گے۔

عَنُ اَبِى سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((اَنَا سَيِّدُ وُلَدِ اَدَمَ يَوُمَ الْقِيلَةِ وَ لَا فَخَرَ وَ مَا مِنُ نَبِي يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنُ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِيُ وَ فَخَرَ وَ مَا مِنُ نَبِي يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنُ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِيُ وَ فَخَرَ وَ مَا مِنُ نَبِي يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنُ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِيُ وَ فَخَرَ وَ مَا مِنُ نَبِي يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنُ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ الْاَرْضُ وَ لاَ فَخَرَ )) رَوَاهُ التِّرُمِذِيُ ۞

حضرت ابوسعید ڈاٹھ کہتے ہیں رسول اللہ تالی کے فرمایا ''میں قیامت کے روز اولا د آ دم کا سردار ہوں گا اور میں یہ بات کسی فخر کے بغیر کہدرہا ہوں ، میرے ہاتھ میں حمد کا حبضد اہوگا اور میں یہ بات کسی فخر

<sup>•</sup> مجمع الزوائد، كتاب البر والصلة، باب مكارم الاخلاق (13683/8)

<sup>●</sup> ابواب تفسير القرآن ، باب و من سورة بني اسرائيل (2516/3)

ا بواب المناقب، باب ماجاء في فضل النبي ﷺ (2859/3)



کے بغیر (حقیقت کے طوریر) کہدر ہا ہوں اور آ دم مَالیِّلاً سمیت تمام انبیاء میرے جینڈے کے بنیچے ہوں گے اور قیامت کے روزسب سے پہلے میری قبر کھلے گی ۔ میں یہ بات فخر کے طور پرنہیں بلکہ حقیقت کے طور پر بیان کرر ماہوں۔"اسے تر مذی نے روایت کیا ہے۔

مسئله 62 قیامت کے روز رسول اکرم مَالیّنی تمام انبیاء کے قائد، تمام انبیاء کے نمائندےاورتمام انبیاء کےسفارشی ہوں گے۔

عَنُ أَبَىّ بُن كَعُبِ ﴾ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ((إِذَا كَانَ يَوُمُ الْقِيَامَةِ كُنُتُ إِمَامَ النَّبيِّينَ وَ خَطِيْبَهُمُ وَ صَاحِبَ شَفَاعَتِهِمُ غَيْرَ فَخُرِ )) رَوَاهُ التِّرُمِذِي ٥ (صحيح)

انبیاء کا امام، ان کا نمائندہ اور ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا۔ یہ بات کسی فخر کے بغیر کہ رہا ہوں۔ (محض ایک مسلم حقیقت کے طوریر)"اسے ترندی نے روایت کیا ہے۔

مسئله 63 آپ مَاللَّهُمُ كَ حوض مبارك يرياني يينے والوں كى تعدادسب سے زیاده ہوگی۔

عَنُ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إنَّ لِكُلّ نَبيّ حَوْضًا وَ إنَّهُمُ يَتَبَاهُونَ أَيُّهُمُ أَكْثُرُ وَارِدَةً وَ إِنِّي أَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمُ وَارِدَةً ﴾) رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ ۞ (صحيح) حضرت سمرہ ڈٹاٹھ کہتے ہیں رسول اللہ مُاٹھ کا اللہ مُاٹھ کے نے فرمایا'' ہرنبی کے لئے ایک حوض ہے اور تمام انبیاء آپس میں ایک دوسرے برفخر کریں گے کہ س کے حوض پر یانی پینے والے زیادہ آتے ہیں اور میں امیدر کھتا مول كرميرے حوض برآنے والے سب سے زيادہ مول گے۔ "اسے تر مذى نے روايت كيا ہے۔

مَسئله 64 قيامت كروزآب مَاليَّيْمُ كامتوں كى تعدادسب سے زيادہ ہوگی۔

مسئله 65 سب سے بہلے رسول اکرم مَثَاثِیْرُ جنت میں داخل ہوں گے۔

عَنُ آنَس بُن مَالِكِ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ (زَأَنَا أَكُثُرُ الْآنُبِيَاءِ تَبَعًا يَوُمَ

<sup>■</sup> ابواب المناقب، باب ما جاء في فضل النبي ﷺ (2858/3)

<sup>◘</sup> ابواب صفة القيامة ، باب ما جاء في صفة الحوض (1988/2)

#### 



الْقِيَامَةِ وَ أَنَا أَوَّلُ مَنُ يَّقُرَ عُ بَابَ الْجَنَّةِ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

حضرت انس بن ما لک والني كمت بين رسول الله ماليني نے فرمايا " قيامت كروزسب سے زياده امتی میرے ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا درواز ہ کھٹکھٹاؤں گا۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مُسئله 66 قیامت کے روز سب سے پہلے سفارش کی اجازت حضرت محمد مَالْتَیْم کو ملے گی اور سب سے پہلے آپ مَاللَّائِم ہی کی سفارش قبول کی جائے گی۔

عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((اَنَا سَيَّدُ وُلُدِ ادَمَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَ اَوَّلُ مَنْ شَقَّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَ اَوَّلُ شَافِع وَ اَوَّلُ مُشَفَّع )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ ٥

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ کہتے ہیں رسول الله مَاٹیا کا نے فرمایا '' قیامت کے روز میں اولا دآ دم کا سردار ہوں گا سب سے پہلے میری قبرشق ہوگی اور سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری · سفارش قبول کی جائے گا۔ 'اسے سلم نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 67 اگرموسیٰ عَالِيًا دنيا میں تشريف لے آئيں تو وہ بھی حضرت محمد مَثَالَيْنَا کے امتی بن کردنیامیں رہیں گے۔

عَنْ جَابِر ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ((وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوْسَى فَاتَّبَعْتُ مُوهُ وَ تَرَكْتُمُونِيْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَ لَوْ كَانَ حَيًّا وَ أَدْرَكَ نُبُوَّتِيْ لاتَّبَعَنِيْ)) رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ 🗗 (حسن)

حضرت جابر والنيوروايت كرتے بيں رسول اكرم مَاليَّا إلى فيارشاد فر مايا "اس ذات كي قتم! جس كے ہاتھ میں محمد مَثَاثِیْم کی جان ہے اگر آج موی علیا تشریف لے آئیں اور تم لوگ میری بجائے ان کی اتباع شروع کردو،تو سیدهی راہ سے گمراہ ہوجاؤ گےاورا گرموسیٰ علیٰلا زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ یاتے ،تو وہ بھی میری ہی اتباع کرتے۔"اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 68 عیسی ملیّه قیامت کے قریب آسان سے نازل ہوں گے تو دنیا میں

<sup>■</sup> كتاب الايمان ، باب في قول النبي هذ((انا اول الناس يشفع في الجنة و انا .....))

<sup>☑</sup> كتاب الفضائل ، باب تفضيل نبينا على جمع الخلائق

<sup>€</sup> كتاب الفضائل ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم .....



رسول الله مَالِيْنِ كِ امتى كى حيثيت سے زندگى بسر فرما كىيں گے۔

عَنُ جَابِرٍ ﴿ يَعَنُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ ﴿ يَقُولُ ﴿ فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرُيَمَ يَقُولُ اللّهِ هَا إِنَّ مَرُيَمَ يَقُولُ الْمَاءُ تَكُرِمَةَ اللّهِ هَا هِ الْاُمَّةِ ﴾ رَوَاهُ مُسُلِمٌ • مُسُلِمُ • مُسُلِمٌ • مُسُلِمُ • مُسُلِمٌ • مُسُلِمُ • مُسُلِمٌ • مُسُلِمُ • مُسُلِمٌ • مُسُلِمُ • مُسُلِمٌ • مُسُلِمٌ • مُسُلِمٌ • مُسُلِمٌ • مُسُلِمٌ • مُسُلِمٌ • مُسُلِمُ • مُسُلِمٌ • مُسُلِمُ • مُسُل

حضرت جابر والني كت بين مين في رسول الله مَاللَهُ اللهُ اللهُولِيَّا الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال



کتاب الایمان ، باب وجوب الایمان برسالة نبینا محمد ه اللی جمیع الناس



## مَا لَقِى مِنُ اَذَى الْمُشُرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ آپ مَالِيَّا مِرمشركين اورمنافقين كِظلم اورزيادتياں

### مَسئله 69 علانیه دعوت کے پہلے خطبہ میں آپ مَلَّ النَّمْ کے چیا ابولہب نے بیہ کہہ کر آپ مَلَّ النَّمْ کی سخت تو بین اور گستاخی کی'' النَّمْ کرے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔''

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُمَا اَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْبَطُحَاءِ فَصَعِدَ إِلَى الْبَجَلِ فَنادِى يَا صَبَاحَاهُ فَاجُتَمَعَتُ إِلَيْهِ قُرَيُشٌ فَقَالَ (( أَرَأَيْتُمُ إِنْ حَدَّثُتُكُمُ إِنَّ الْعَدُوَّ مُصَبِّحُكُمُ اَوُ فَنادِى يَا صَبَاحَاهُ فَاجُتَمَعَتُ إِلَيْهِ قُرَيُشٌ فَقَالَ (( فَإِنِّى نَذِيْرٌ لَكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابٌ شَدِيُدٌ )) مُسُسِيكُمُ أَكُنتُم تُصَدِّقُونِى ؟ قَالُوا نَعَمُ ، قَالَ (( فَإِنِّى نَذِيْرٌ لَكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابٌ شَدِيُدٌ )) فَقَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ ﴿ تَبَّتُ يَدَا اَبِى لَهَبٍ وَ تَبُّ ﴾ فَقَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ ﴿ تَبَّتُ يَدَا اَبِى لَهَبٍ وَ تَبُّ ﴾ إلى الجوها. رَوَاهُ الْبُخَارِقُ •

مسئله 70 ابولهب آپ مَالَيْنَام كے خلاف لوگوں میں یہ برو پیکنڈہ كرتا كہ یہ خص

 <sup>■</sup> کتاب التفسیر ، سورة تبت یدا ابی لهب



### بے دین اور جھوٹا ہے۔

عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ عَبَادٍ ﴿ قَالَ رَأَيُتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي سُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَ هُوَ يَقُولُ ((يَا النَّهُ النَّاسُ قُولُوا : لاَ إللهَ إلَّا اللهُ تُفُلِحُوا)) وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ وَ وَرَاءَ هُ رَجُلٌ وَضِئُ الْوَجُهِ اَحُولُ ذُو غَدِيرَ تَيْنِ يَقُولُ إِنَّهُ صَابِيٌ كَاذِبٌ يَتُبَعُهُ حَيْثُ ذَهَبَ فَسَأَلُتُ عَنُهُ فَقَالُوا هِذَا عَمُّهُ اَبُولُ لَهَبٍ . رَوَاهُ اَحْمَدُ •

مَسئله 71 فترة الوحى كے زمانه ميں ابولهب كى بيوى آپ مَنْ اللَّهُمُ كو طعنے ديتى كه تير بيشيطان نے تختیے جھوڑ دیا ہے۔

عَنُ جُنُدُبِ بُنِ سُفُيَانَ ﴿ قَالَ اِشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﴿ فَلَمُ يَقُمُ لَيُلَتَيُنِ اَوُ ثَلاَ ثَا فَ عَنُ جُنُدُبِ بُنِ سُفُيَانَ ﴿ قَالَ اِشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﴿ فَاللَّهُ عَنَّ مَ كَمَّدُ ﴿ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى ٥ وَاللَّيُلِ اِذَا سَجَى ٥ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى ٥ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى ٥ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلَى ٥ ﴿ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ٥ ﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ٥

حضرت جندب بن سفیان و النفی کہتے ہیں رسول اکرم مَالیّتِ ایمار ہوگئے اور دویا تین رات تہجد کے لئے نہاٹھ سکے۔ایک ہمسائی عورت (ابولہب کی بیوی،ابوسفیان کی بہن،عوراء بنت حرب) آئی اور کہنے گئی نہ محمد مَالیّتِ ایک ہمرا خیال ہے تیرے شیطان (یعنی جرائیل عَلِیًا) نے مجھے چھوڑ دیا ہے، دویا تین راتوں سے وہ تیرے پاس نہیں آیا۔'اس پراللہ تعالی نے بیآیات نازل فرمائیں ﴿وَالسَشْحَى وَالسَّلُولِ إِذَا

<sup>●</sup> كتاب التفسير ، سورة تبت يدا ابي لهب

کتاب التفسیر ، باب قوله ما ودعک ربک و ما قالی

سَجْمَى مَا وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَ مَا قَلْی ﴾ ترجمہ دفتم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب چھا جائے تیرے رب نے نہ مجھے چھوڑ انہ ناراض ہوا۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مُسئله 72 ابولہب کی بیوی ام جمیل، رسول الله مَنَّالِیَّمِ کو مارنے کے لئے نو کدار بیخر لے کرآئی کیکن اللہ تعالیٰ نے آپ مَنَّالِیُمُ کو محفوظ فر مالیا۔

حضرت اسماء بنت ابی بکر ڈائٹی کہتی ہیں جب سورہ لہب نازل ہوئی تو جھینگی عورت ام جمیل بنت حرب ہاتھ میں نوکیلا پھر لئے ہوئے چین چلاتی ہے کہتے ہوئے آئی ''ہم نے مذم کا انکار کیا اس کے دین سے الگ ہوئے اور اس کے حکم کی نافر مانی کی۔' رسول اللہ مُٹائیلی مسجد حرام میں حضرت ابو بکر ڈاٹٹی کے ساتھ تشریف فر ماتھ ۔حضرت ابو بکر ڈاٹٹیئے نے دیکھا تو کہا'' یارسول اللہ مُٹائیلی ایہ آرہی ہے جھے ڈر ہے یہ آپ و دیکھ کرکوئی بدتمیزی نہ کرے۔' رسول اللہ مُٹائیلی نے فر مایا'' یہ جھے ہر گزنہیں دیکھ سکے گی۔'' پھر آپ مُٹائیلی نے اس سے بیخ کے لئے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ پھر جسیا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے ''اے ٹھر اجب تو قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے در میان نظر نہ آئے والا پر دہ حائل کردیتے ہیں۔ (سورہ بی اسرائیل، آیت نمبر 45) ام جمیل آئی اور حضرت ابو بکر ڈاٹٹیئے کے پاس آئی کو نہ دیکھ سے کہ تیرے دوست نے آئی کین رسول اللہ مُٹائیلی کو نہ دیکھ سکی۔ کہنے گئی'' ابو بکر! مجھے پنہ چلا ہے کہ تیرے دوست نے

<sup>●</sup> تفسير القرآن العظيم ، لامام ابن كثير ، تفسير سورة تبت يدا ابي لهب

میری ہجو کی ہے۔' حضرت ابو بکر رہائیڈنے فرمایا 'اس گھر کے رب کی قتم! انہوں نے تیری ہجونہیں کی۔'اس پراُمِّ جمیل یہ بہتی ہوئی واپس ملیٹ گئی کہ قریش جانتے ہیں میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔'اسے ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : ① یادرے کہ ابولہب کی بیوی کانام اروی تھا،کنیت ام جمیل تھی ، ابوسفیان بن حرب کی بہن اور حرب بن امید کی بین تھی۔ لعنها الله

- © بزار کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰمِ اللّٰہِ عَلَیْمَ نے فرمایا ' فرشتہ میرے اور ام جمیل کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا تھا اس لئے وہ مجھے ندر کھ کی۔ (ابن کثیر)
- 3 حضرت ابو برصد یق دانش نے فرمایا ' محمد! نے تہاری ہجؤ بیس کی ،اس کا مطلب بیتھا کہ یہ جواللہ تعالی نے فرمائی ہے نہ کہ محمد تنافیظ نے۔

مَسئله 73 آپ مَنْ اللَّهُ الْمَالِمُ كَ بِيتُ كَى وَفَات بِرَآبِ مَنْ اللَّهُ كَى تَوْ بِين اوراستهزاء كے طور برعاص بن وائل اورا بولہب (نعنه ما الله) نے آپ مَنْ اللّهُ كُو ْ جَرْ كُلُّا اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَا عَلَا

عَنُ يَزِيُدِ بُنِ رُوُمَانَ ﴿ قَالَ كَانَ الْعَاصُ بُنُ وَائِلٍ اِذَا ذُكِرَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَقُولُ دَعُوهُ فَانَزَلَ اللهُ فِى ذَلِكَ ﴿ إِنَّ دَعُوهُ فَانَزَلَ اللهُ فِى ذَلِكَ ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ﴾ ذِكُرُهُ ابُنُ كَثِيرِ • شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ﴾ ذِكُرُهُ ابُنُ كَثِيرِ •

حضرت بزید بن رومان و الله علی بن عاص بن واکل (لعنه الله) کے سامنے جب رسول الله علی الله علی الله علی الله علی کا ذکر خیر ہوتا تو کہتا ''اس کی بات چھوڑ ووہ جڑ کٹا آ دی ہے اس کے پیچھے اس کی نرینہ اولا ذہیں جب مرگیا تو اس کا کوئی نام لینے والانہیں ہوگا۔''اس پراللہ تعالی نے بیر آ بیت نازل فرمائی۔ ترجمہ:'' بے شک تیرادشن ہی جڑ کٹا ہے۔''اسے ابن کثیر نے ذکر کیا ہے۔

عَنُ عَطَاءٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: حِينَ مَاتَ اِبُنُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبَ اَبُو لَهَبٍ اِلَى الْمُشُرِكِيُنَ فَقَالَ بُتِرَ مُحَمَّدُ نِ اللَّيُلَةَ فَانُزَلَ اللّٰهُ فِى ذَٰلِكَ ﴿ إِنَّ شَانِتَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ﴾ ذِكْرُهُ ابْنُ كَفِيُر ●

تفسير ابن كثير سورة الكوثر

تفسير ابن كثير سورة الكوثر

حضرت عطاء رشل کہتے ہیں جب رسول الله مُن الله علی فوت ہوا تو ابولہب بھا گا بھا گا مشرکین کے پاس گیا اور کہا آج رات محمد مُن اللہ کا کہ مرکب کئی ہے۔ اس پر الله تعالی نے بیر آیت نازل فرمائی ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْعَرُ ﴾ اسے ابن کشرنے ذکر کیا ہے۔

مَسئله 74 مسجد الحرام میں عقبہ بن ابی معیط (لَعَنَهُ الله) نے رسول اکرم مَالَّيْتُمْ کو قَلْمَ کُلُمْ مُالِیُّمْ کے سورت ابو بکرصد بق والنَّمْ اللہ کے کوشش کی کین حضرت ابو بکرصد بق والنَّمْ اللہ کے استحدال میں معلقہ کے ۔

عَنُ عَرُوةِ بُنِ الزُّبَيُرِ ﴿ قَالَ : سَأَلُتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمُرُو ﴿ عَنُ اَشَدِّ مَا صَنَعَ اللهِ بُنَ عَمُرُو ﴿ عَنُ اَشَدِّ مَا صَنَعَ اللهِ بُنَ عَمُولُ وَ هُوَ اللهِ عَنُ اللهِ عَنْ اللهُ وَ قَدْ جَاءَ كُمُ بِالْبَيّنَاتِ مِنُ رَبّكُمُ . رَوَاهُ الْبُخَارِي ٥ اَتُقْتُلُونَ رَجُلاً اَنُ يَقُولُ رَبّى اللهُ وَ قَدْ جَاءَ كُمُ بِالْبَيّنَاتِ مِنْ رَبّكُمُ . رَوَاهُ الْبُخَارِي ٥ اللهُ وَ قَدْ جَاءَ كُمُ بِالْبَيّنَاتِ مِنْ رَبّكُمُ . رَوَاهُ الْبُخَارِي ٥

حضرت عروه بن زبیر التا الله متالید بن عمر فی حضرت عبدالله بن عمر و التی سے دریافت کیا کہ مشرکوں نے رسول الله متالید کو سب سے زیادہ تکلیف کون می دی تھی؟ انہوں نے کہا" میں نے دیکھا کہ رسول الله متالید کا الله متالید کا الله متالید کی انہوں نے کہا" میں انہاز پڑھ رہے تھے عقبہ بن معیط (لعنہ الله) آیا اورا پنی چا در آپ متالید کے گلے میں ڈال کرزور سے گلا گھوٹنا، اسنے میں حضرت ابو بکر والتی دوڑے آئے اور عقبہ کو پیچے دھیل کر آپ متالید میں ڈال کرزور سے گلا گھوٹنا، ایک میں دال کر آپ اسے جو کہ وہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے در بایا" کی طرف سے واضح دلاکل لے کر آیا ہے۔"اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ اَبُو جَهُلٍ لَثِنُ رَأَيُتُ مُحَمَّدًا ﷺ يُصَلِّىُ عِنُدَ الْكَعُبَةِ لَّاطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ (﴿ لَوُ فَعَلَهُ لَا خَذَتُهُ الْمَلاَ ئِكَةُ تَابَعَهُ ﴾). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۞

حضرت عبدالله بن عباس والني سے روایت ہے کہ ابوجہل نے کہا اگر میں نے محمد مَالَيْمَ کَمَ کُوکھیہ کے

کتاب المناقب ، باب مناقب المهاجرين

کتاب التفسير ، باب قوله تعالى ﴿لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئه ﴾

نزدیک نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تواس کی گردن کچل ڈالوں گا۔ آپ نگاٹی کو یہ بات معلوم ہوئی تو فر مایا''اگر وہ ایس کی حرکت کرتا تو فرشتے اس کو پکڑ لیتے اوراس کی ہوئی کوئی کردیتے۔'' سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ 76 ابوجہل (نعنه الله) رسول الله منگائی کوئی کرنے کے ارادے سے آگ کے برطانیکن نامرا دوا پس بیاٹا۔

عَنُ آبِي هُرَيُرة ﴿ قَالَ آبُو جَهُلٍ هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّد ﴿ وَجُهَهُ بَيْنَ اَظُهُرِكُمُ قَالَ : فَقِيلَ نَعَمُ فَقَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزِّى لَئِنُ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ اَوُ لَا عَفِّرَنَّ وَجُهَهُ فَقِيلَ نَعَمُ فَقَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزِّى لَئِنُ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ اَو لَا كَفَرَ وَجُهَهُ فِي التُّرَابِ قَالَ فَاتَى رَسُولَ اللهِ ﴿ وَيَتَقِى بِيَدَيُهِ قَالَ فَقِيلَ لَهُ مَالَكَ فَقَالَ إِنَّ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ مِنْ لَا مُعَلِيكًا وَ مَوْلاً وَ اَجْنِحَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے سے روایت ہے کہ ابوجہل (لعنہ اللہ) نے لوگوں سے بوچھا''کیا محمہ مُٹاٹیکم (نماز کے لئے) اپنا منہ زمین پر کھتا ہے؟''لوگوں نے جواب دیا''ہاں!''ابوجہل نے کہا''لات وعزی کی فتم! اب اگر میں نے اسے ایسا کرتے دیکھا تو میں اس کی گردن روند ڈالوں گایا اس کا منہ مٹی مٹی کردوں گا۔''ایک مرتبہ آپ مُٹاٹیکم نماز پڑھ رہے تھے اور وہ آپ کی گردن روند نے کے لئے آگے بڑھا، کین فورا ہیں الئے پاؤں پیچھے بھا گا اور ہاتھ سے اپنے آپ کو بچانے لگا۔لوگوں نے پوچھا''کیا ہوا؟''ابوجہل نے کہا ''میرے اور مجھ کے درمیان آگ کی خندق تھی ،خطرناک اور بہت سے باز و تھے۔'' رسول اللہ مُٹاٹیکم نے فرمایا''وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے پیھڑے اڑا دیتے۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 77 ابوجهل (نعنه الله) نے رسول اکرم مَنَاتَّيْم کاسر مبارک دوران نماز پیمر سے کیلنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالی نے آپ مَنَاتِیْم کو بچالیا۔

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ ..... قَالَ اَبُو جَهُلِ بُنُ هَشَّامٍ يَا مَعُشَرَ قُرِيْتُ وَ الْبُو جَهُلِ بُنُ هَشَّامٍ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَا تَرَوُنَ مِنُ عِيْبِ دِيُنِنَا وَ شَتَمَ اَبَائِنَا وَ تَسُفِيُهِ

• كتاب صفات المنافقين، باب صفة القيامة والجنة والناد



آحُلاَمِنَا وَ سَبُّ الِهَتِنَا وَ إِنِّي عَاهَدُ اللَّهَ لَاجُلِسُ لَهُ غَدًا بِحَجَرِ فَإِذَا سَجَدَ فِي صَلاتِهِ فَضَحْتُ بِهِ رَأْسَهُ فَلْيَصُنَعُ بَعُدَ ذَٰلِكَ بَنُو عَبُدِ مَنَافٍ مَا بَدَا لَهُمُ فَلَمَّا اَصُبَحَ اَبُو جَهُل ..... لَعَنَهُ اللَّهُ ..... أَخَذَ حَجَرًا ثُمَّ جَلَسَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْتَظِرُهُ وَ غَدَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا كَانَ يَغُدُو ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَ قَدُ غَدَتُ قُرَيْشٌ فَجَلَسُوا فِي ٱنْدِيَتِهمُ يَنْتَظِرُونَ فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِحْتَمَلَ اَبُو جَهُلِ الْحَجَرَ ثُمَّ اَقَبَلَ نَحُوَهُ حَتَّى اِذَا دَنَا مِنْهُ رَجَعَ مُنْتَهِيًا مُنْتَقِعًا لَوُنُهُ مَرُعُوبًا قَدُ يَبَسَتُ يَدَاهُ عَلَى حَجَرِهٖ حَتَّى قَذَفَ الْحَجَرَ مِنْ يَدَهٖ وَ قَامَتُ إِلَيْهِ رِجَالٌ مِنُ قُرَيْسُ فَقَالُوا لَهُ مَا لَكَ يَا اَبَا الْحَكَم ؟ فَقَالَ : قُمْتُ اِلَيْهِ لِاَفْعَلَ مَا قُلْتُ لَكُمُ الْبَارِعَةَ فَلَمَّا دَنُوُتُ مِنْهُ عَرَضَ لِي دُونِهِ فَحُلُ مِنَ الْإِبل وَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثُلَ هَامَتِهِ وَ لا قَصُرَتِهِ وَ لاَ أَنْيَابِهِ لُفَحُلِ قَطُّ فَهُوَ يَاكُلِني . رَوَاهُ الْبَيهَقِيُّ •

حضرت عبدالله بن عباس والنه السيروايت ہے كه ايك مرتبه ابوجهل بن بشام نے قريش مكه سے كہا کہتم دیکھ رہے ہوکہ مجمد ہمارے دین میں عیب چینی ، آباؤاجداد کی گستاخی ، ہماری عقلوں کی برائی اور ہمارے معبود ول کوگالیاں دینے سے بازنہیں آر ہا،لہذامیں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کل ایک پھر لے کر بیٹھوں گا اور جب وہ دوران نماز میں سجدہ کرے گا تو اس کا سرنچل دوں گااس کے بعد بنوعبد مناف جو جا ہیں کریں۔جب صبح ہوئی تو ابوجہل .....لعنہ اللہ ..... نے ایک پھر لیا اور رسول اللہ مُگاٹیئم کی آمد کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول الله مَنْ اللهُ مَن معمول تشريف لائے اور نماز کے لئے کھڑے ہو گئے ۔ قریش مکہ بھی اپنی اپنی مجالس میں آ کر بیٹھ کیلے تھے اور ابوجہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے جب سجدہ کیا تو ابوجہل پھراٹھا کرآ گے بڑھا، جبآ یہ مُنافِیْن کے قریب ہوا تو بھونچکا سا ہوکر واپس پلٹا۔اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور اس قدر مرعوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پھر پرجم کے رہ گئے ،اس نے بمشکل پھر پھینکا ۔قریش سردار بھا کے بھا گے آئے اور یو چھا''ابوالحکم! کیا ہوا؟''ابوجہل کہنے لگا''کل والی بات برعمل کرنے کے لئے جب میں کھڑا ہوااور محمد کے قریب گیا توایک سانڈھ نمااونٹ میرے سامنے آگیا واللہ! میں نے آج تک کسی اونٹ کی الیمی کھویڑی، الیمی گردن اورایسے دانت نہیں دیکھے جیسے اس کے تھے، اوروہ مجھے کھانا جا ہتا تھا۔اسے بیہقی نے روایت کیا ہے۔

<sup>■</sup> البداية والنهاية ، سيرة الرسول ، باب الامر بابلاغ الرسالة (48/3)

### مُسئله 78 قریش مکہ نے اسلام کی دعوت رو کنے کے لئے رسول اکرم مَثَاثِیُمُ اور جناب ابوطالب دونوں کوتل کرنے کی علی الاعلان دھمکی دے دی۔

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسُحْقَ جَاءَتُ قُرَيْشٌ اِلَى آبِى طَالِبٍ فَقَالُوا : يَا آبَا طَالِبٍ اِنَّ لَکَ سِنَا وَ شَرُفًا وَمَنْ لِلَّهُ فِيْنَا وَ إِنَا قَدُ اِسْتُنْهَيْنَاکَ مِنُ اِبْنِ آخِيُکَ فَلَمُ تَنْهَهُ عَنَّا وَ اِنَّا وَاللهِ لاَ نَصْبِرُ عَلَى هَذَا مِنُ شَتْمِ آبَاءِ نَا وَ تَسْفِيهِ آخُلاَمِنَا وَ عَيْبِ الِهَتِنَا حَتَّى تَكْفَهُ عَنَّا اَوُ نُنَاذِلَهُ وَ لَنَصْبِرُ عَلَى هَذَا مِنُ شَتْمِ آبَاءِ نَا وَ تَسْفِيهِ آخُلاَمِنَا وَ عَيْبِ الِهَتِنَا حَتَّى تَكْفَهُ عَنَّا اَوُ نُنَاذِلَهُ وَ السَّهِ عَلَى ذَلِکَ حَتَّى يُهُلِکَ آحَدُ الْفَرِيْقَيْنِ ، بَعَثَ اللى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ لَهُ يَا اِبْنَ اَحِي اِنَى فَقَالُوا لِى كَذَا وَ كَذَا لِلَّذِي كَانُوا قَالُوا لَهُ فَأَبُقِ عَلَى وَ عَلَى اللهِ عَلَى وَعَلَى اللهِ عَلَى وَعَلَى اللهِ عَلَى وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

محرین آخق کہتے ہیں قریش کا وفد ابوطالب کے پاس آیا اور کہا''اے ابوطالب! آپ ہمارے درمیان عر، بزرگی اور عزت میں سب سے بڑھ کر ہیں ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اپنے بھیتیج کوروکیں لکین آپ نے بینیں روکا۔ اللہ کی قسم! اب ہم صبر نہیں کر سکتے محمد نے ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہا ہے ، ہماری عقلوں کا ماتم کیا ہے ، ہمارے معبودوں میں عیب نکالے ہیں اب آپ اسے روکیں ورنہ آپ سے اور محمد سے الیی جنگ شروع ہوگی جس سے دونوں فریقوں میں سے ایک ضرور ہلاک ہوکر رہے گا۔'اس پر ابوطالب نے محمد سال بھیجا اور کہا''اے میرے بھیتے! تیری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے بیاور یہ کہا ہے ، میرے بھیجا! اب تم مجھ پر اور اپنے آپ پر بھی پھر حم کر واور اتنا ہو جھ مجھ پر نہوں فرالوجو میں اٹھانہ سکوں ۔'رسول اکرم مُن اللہ اللہ عربی کے دل میں کوئی نئی بات آگئی ہے اور اب وہ ذالوجو میں اٹھانہ سکوں ۔'رسول اکرم مُن اللہ اللہ عربی کے دل میں کوئی نئی بات آگئی ہے اور اب وہ

<sup>●</sup> البداية والنهاية ، باب سيرة الرسول ، فضل مفاوضه قريش ابي طالب (53/2)



میراساتھ چھوڑنا چاہتے ہیں اور کفار کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہ میری مدد کرنے اور میراساتھ دینے سے عاجز آگئے ہیں۔ رسول اللہ عُلَیْم نے فرمایا'' چیاجان ، اللہ کا شم! اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاندر کھ دیں تا کہ میں اس کا م کوچھوڑ دوں تب بھی ہر گرنہیں چھوڑوں گاختی کہ اللہ تعالی اس دین کوغالب فرمادے یا میں اسی جدوجہد میں ہلاک ہوجاؤں۔'' پھر آپ عَلَیْم کی آئی تکھیں اشکبار ہو گئیں، آپ عُلیْم او دیئے۔ پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس چل دیئے۔ ابوطالب نے آپ منگلیار ہوگئیں، آپ عُلیْم ایس تیس شریعی تیشریف لائے تو ابوطالب نے کہا''میرے بینے! جاؤجو چاہوکہو، ماللہ کی قیمت برنہیں چھوڑوں گا۔'اسے ابن کثیر نے بیان کیا ہے

مسئلہ 79 رسول اکرم مَثَاثِیَّام کو قتل کرنے کے لئے سرداران قریش کی جناب ابوطالب سے سودے بازی کی ایک اورکوشش۔

قَالَ ابْنُ اِسُحْقَ اَنَّ قُرِيشًا حِينَ عَرَفُوا اَنَّ اَبَا طَالِبٍ قَدُ اَبِى خُذُلاَنَ رَسُولِ اللهِ اللهُ قَرَيْشِ وَ اَجُمَلُهُ فَخُذُهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ابن اکم کہتے ہیں جب قریش کو یقین ہوگیا کہ ابوطالب رسول اللہ عَلَیْمُ کو کسی قیمت پرچھوڑنے اورا سے ہمارے والے کرنے والے نہیں بلکہ (اس کے برعکس) ابوطالب نے مشرکین کوچھوڑنے کا پکاارادہ کرلیا ہے تو انہیں اپنے ساتھ ابوطالب کی دشنی کا احساس ہوگیا (ایک روز قریش سردار) عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو لے کر ابوطالب کے پاس گئے اور کہا'' ابوطالب! عمارہ بن ولید قریش میں سے سب سے زیادہ طاقتور اور خوبصورت نوجوان ہے اسے آپ لیس اس کی دیت اور نصرت کے آپ می دار ہوں گا سے اپنا بیٹا بنا اور خوبصورت نوجوان ہے اسے آپ لیس اس کی دیت اور نصرت کے آپ می دار ہوں گا سے اپنا بیٹا بنا

<sup>●</sup> البداية والنهاية ، سيرة الرسول ، فضل مغاوضة قريش ابي طالب (53/3)



لیں یہ آپ ہی کا ہوگا اور اپنے بھیج کو ہمارے حوالے کردیں جس نے آپ اور آپ کے آباؤ اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے آپ کی قوم کا شیرازہ بھیر کرر کھ دیا ہے اور ہماری عقلوں کا ماتم کیا ہے ہم اسے آل کریں گے بس یہ ایک آ دمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہوگا۔''ابوطالب نے کہا'' واللہ! یہ تو بہت ہی براسودا ہے جو تم مجھ سے کررہے ہو کیا تم مجھے اپنا بیٹا اس لئے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں، پلاؤں اور اپنا بیٹا تہمیں اس لئے دیدوں کہ تم اسے آل کرو، اللہ کی قسم!ایسا کھی نہیں ہوگا۔''اسے ابن کشر نے ذکر کیا ہے۔

# مَسئله 80 ابوجہل نے کوہ صفا کے قریب نبی اکرم مَثَاثِیَا کو بہت گالیاں دیں اور سخت ہے ہوت گالیاں دیں اور سخت بعزتی کی الیکن آپ مَثَاثِیَا نے خاموثی اختیار فر مائی۔

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسُحْقَ حَدَّنَيْ رَجُلٌ مِمَّنُ اَسُلَمَ وَ كَانَ وَاعِيةً اَنُ اَبَا جَهُلِ اِعْتَرَضَ رَسُولَ اللهِ عَلَى عِنْدَ الصَّفَا فَاذَاهُ وَ شَتَمَهُ وَ قَالَ فِيهِ مَا يَكُرَهُ مِنَ الْعَيْبِ لِدِيْنِهِ وَالتَّضْعِيُفِ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَالْكُورَ لِحَمُزَةَ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلَبِ فَاقْبَلَ نَحُوهُ حَتَّى اِذَا قَامَ لَهُ فَلَمُ يُكِرِّمُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَلَي اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى مَنْ بَنِى مَخُولُومِ اللهِ عَمْزَةَ لِيَنْصُرُوا ابَا جَهُلٍ مِنْهُ وَ قَالُوا مَا نَوَاكَ يَا حَمُزَةُ اللهِ عَلَى مَنْ بَنِى مَخُولُومِ اللهِ عَلَى حَمُزَةَ لِيَنْصُرُوا ابَا جَهُلٍ مِنْهُ وَ قَالُوا مَا نَوَاكَ يَا حَمُزَةُ اللهِ عَلَى وَمَنْ يَنِى مَخُولُومِ اللهِ عَلَى حَمُزَة لِينَعُولُوا ابَا جَهُلٍ مِنْهُ وَ قَالُوا مَا نَوَاكَ يَا حَمُزَةُ اللهِ عَلَى وَمَنْ يَسَمَعُونَ وَقَدُ السَّبَانَ لِى مِنْهُ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى وَمَنْ يَسَمَعُونَى وَقَدُ السَّبَانَ لِى مِنْهُ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

محرین ایک کہتے ہیں کہ مجھ سے بیروا قعد ایک ایسے آدی نے بیان کیا ہے جو اسلام لا چکا تھا اوراس کا حافظ قوی تھا، ایک مرتبہ الوجہل نے کوہ صفا کے قریب رسول اللہ عَلَیْہِ کواذیت پہنچائی، گالیاں دیں، آپ عَلَیْہِ کُل شان اور آپ عَلَیْہِ کے دین کے بارے میں بہت کُرے الفاظ استعال کئے۔ رسول اللہ عَلَیْہِ نے اس کے جواب میں کوئی بات نہ کی۔ اس واقعہ کا ذکر حضرت حمزہ بن عبد المطلب ڈاٹٹو کے سامنے کیا گیا تو وہ سید سے ابوجہل کے پاس آئے اور آ کر اس کے سر پر کھڑے ہوگئے اپنی کمان اٹھائی اور اس کے سر پر دے ماری جس سے اس کے سر میں شدید زخم آ گیا۔ اس پر قریش کے بنو مخزوم قبیلہ کے چند آدی حضرت حمزہ ماری جس سے اس کے سر میں شدید زخم آ گیا۔ اس پر قریش کے بنو مخزوم قبیلہ کے چند آدی حضرت حمزہ میں دائیوں نے کہا ''حمزہ ! ہمیں دائیوں نے کہا ''حمزہ ! ہمیں

❶ البداية والنهاية ، سيرة الرسول ، باب اسلام حمزه بن عبدالمطلب (38/3)

معلوم ہوتا ہے کہتم نیادین اختیار کر پکے ہو۔ '' حضرت جمزہ دفائٹو نے جواب دیا''جب بھے پروہ بات واضح ہو پکی ہے جس کی میں گواہی دیتا ہوں لینی میہ کہ میں گواہی دیتا ہوں لینی میہ کہ میں گاٹیو اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو پھے کہتے ہیں وہ حق اور پہلے ہے ، تو پھرکون ہے جو جھے اس بات کو قبول کرنے سے روک سکتا ہے؟ واللہ! میں اب اس بات سے بھی ہیں ہوں گا گرتم سیے ہوتو جھے روک کردکھاؤ۔''ابن کثیر نے بیوا قعہ بیان کیا ہے۔

مُسئله 81 رسول الله مَالِيَّا مُوثل كرنے كے لئے ابوجهل (لَمَعَنَهُ الله) نے سرداران قرارداد منظور مرداران قرارداد منظور كروائی۔

عَنُ مُوسَى بُنِ عُقَبَةً ﴿ قَالَ: ثُمَّ إِنَّ الْمُشُوكِيْنَ اهْتَدُّوْا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ كَأْشَدُ مَا لَكُهُ مَا الْكَاهُ ، وَاجْتَمَعَتُ قُرَيُشٌ فِي مَكُوهَا لَا يُعْتُلُو ارسُولَ اللّهِ ﴿ عَمَا الْقُوْمِ جَمَعَ بَنِي عَبُدِالْمُطَّلَبِ الْمُقْتُلُو ارسُولَ اللّهِ ﴿ عَمَا الْقُوْمِ جَمَعَ بَنِي عَبُدِالْمُطَّلَبِ وَامَرَهُمُ اَنُ يَدُخُلُوا رَسُولَ اللّهِ ﴿ شَعْبَهُمْ ، وَيَمُنعُوهُ مِمَّنُ اَرَادَ قَتْلَهُ فَاجْتَمَعُوا عَلَى وَامَرَهُمُ اَنُ يَدُخُلُوا رَسُولَ اللّهِ ﴿ فَيَعْبُهُمْ مَنُ فَعَلَهُ الْمُمَا الْقَوْمِ جَمَعَ بَنِي عَبُدِالْمُطَّلَبِ وَامَرَهُمُ اَنُ يَدُخُلُوا اللهِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

حضرت موسیٰ بن عقبہ والنیُّ سے رواییت ہے کہ شرکین مکہ نے (بالاً خر) مسلمانوں پراتی تخی شروع کردی جتنی وہ کرسکتے تھے۔اس سے مسلمان سخت غم زدہ ہوئے۔ان کے مصائب وآلام میں بہت اضافہ

<sup>•</sup> دلائل النبوة للبيهقي ، باب دخول النبي على مع من بقى من اصحابه شعب ابي طالب (311/1)



ہوگیا۔ قریش مکہ رسول اکرم ناٹی کو کھلائی کو کھلائی کے در پے ہوگئے۔ جب ابوطالب نے بیصورت حال دیکھی تو بنوعبد المطلب کو جن کیا اور انہیں تھم دیا کہ وہ رسول اللہ ناٹی کو گئے گئے۔ بنومطلب میں سے ہونے سے بچا کمیں۔ چنانچہ وہ سب، مسلمان بھی اور کا فربھی اس بات پر شفق ہوگئے۔ بنومطلب میں سے کسی نے تو بیکا م محض اپنے قبیلہ کی جمیت میں کیا اور کسی نے اپنے ایمان کی وجہ سے۔ جب قریش مکہ کو معلوم ہوا کہ بنومطلب نے رسول اللہ ناٹی کو کو بچانے کے لئے اتفاق کرلیا ہے تو سارے مشرکین قریش اکتے ہوئے اور آپس میں اس بات پر اتفاق کرلیا کہ بنومطلب کے ساتھ کوئی بھی نہ اٹھ بیٹھے گانہ فرید وفروخت کرے گئے اندان کے گھروں میں آ مہ و رفت رکھے گا جب تک وہ رسول اللہ ناٹی کو کل کرنے کے لئے ہمارے حوالے نہ کردیں۔ مشرکین نے با قاعدہ دستاویز تیار کی جس میں بیع بدو بیان تحریکیا گیا کہ بنو ہاشم ہمارے کی پیش شوب ابی طالب میں تین سال تک اللہ ناٹی کو کل کرنے کے لئے مشرکین نے والات انتہائی تھین اور تکیف دہ ہوگئے۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کے اللہ ناٹی کو کی چیز نہ آنے وی چی مسلمانوں کے حالات انتہائی تھین اور تکیف دہ ہوگئے۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کے لئے آتی وہ بھی مسلمانوں کے دیتے اور مکہ میں جو چیز فروخت کے لئے آتی وہ بھی مسلمانوں کے لئے تی وہ بھی مسلمانوں کے لئے آتی وہ بھی مسلمانوں کے درسول اکر میں ہوگئے کو کل کر ساتھ کی کر دیتے درکئی الکہ وہ میں روایت کیا ہے۔

مسئله <u>82</u> طائف کے تین سرداروں کے سامنے آپ مَنْ اللّٰهِ الله کی دعوت پیش کی ۔ تینوں نے آپ مَنْ اللّٰهِ کائمسخراور فداق اڑایا۔

مسئله 83 نتیوں سرداروں کی شہ پر وہاں کے اوباشوں اور بدمعاشوں نے آپ مگاٹیؤم کو پھر مار مار کرلہولہان کردیا۔



فَجَلَسَ إِلَيْهِمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَعَاهُمُ إِلَى اللَّهِ وَ كَلَّمَهُمُ بِمَا جَاءَهُمُ لَهُ مِنُ نُصُرَتِهِ عَلَى الْإِسْلامَ ، وَالْقِيَام مَعَهُ عَلَى مَنْ خَالْفَهُ مِنْ قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُ آحَدُهُمُ : هُوَ يَمُرُطُ ثَيَابَ الْكَعُبَةِ إِنْ كَانَ اللَّهُ أَرُسَلَكَ ، وَ قَالَ الْأَخَرُ : اَمَا وَجَدَ اللَّهُ اَحَدًا يُرُسِلُهُ غَيْرَكَ ! وَ قَالَ الثَّالِثُ : وَ اللَّهِ لاَ أَكَلِّمُكَ اَبَدًا. لَئِنُ كُنْتَ رَسُولًا مِنَ اللَّهِ كَمَا تَقُولُ ، لَانْتَ اَعْظُمُ خَطُرًا مِنُ اَنُ اَرُدَّ عَلَيْكَ الْكَلامَ وَ لَئِنُ كُنتَ تَكُذِبُ عَلَى اللهِ مَا يَنْبَغِيُ لِيُ اَنُ أَكَلِّمَكَ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِمُ وَ قَدُ يَئِسَ مِنُ خَيْرِ ثَقِيُفٍ ، وَ قَدُ قَالَ لَهُمُ إِذَا فَعَلْتُمُ مَا فَعَلْتُمُ فَاكْتُمُوا عَنِّي فَلَمُ يَفُعَلُوا ، وَ اَغَرُّوا بِهِ سُفَهَاءَ هُمُ وَعَبيُدَهُمُ ، يَسُبُّونَهُ وَ يَصِيحُونَ بِهِ ، حَتَّى إِجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ، وَالْجَوُّوهُ اللي حَائِطٍ لِعُتُبَةَ بُن رَبِيْعَةَ وَ شَيْبَةَ بُن رَبِيْعَةَ وَ هُمَا فِيْهِ ، وَ رَجَعَ عَنْهُ مِنُ سُفَهَاءِ ثَقِيُفٍ مَنُ كَانَ يَتُبَعُهُ ، فَعَمَدَ إلى ظِلَّ حَبُلَةٍ مِنْ عِنَب ، فَجَلَسَ فِيهِ وَ إبنا رَبيْعَة يَنُظُرَانِ اِلَيُهِ وَ يَرَيَانِ مَالَقِيَ مِنُ سُفَهَاءِ اَهُلِ الطَّائِفِ وَ قَدُ لَقِيَ رَسُوُلُ اللَّهِ ﷺ اَلْمَرُأَةَ الَّتِيُ مِنُ بَنِي جُمَعَ ، فَقَالَ لَهَا: مَاذَا لَقِينًا مِنُ اَحُمَائِكَ ؟ فَلَمَّا اطُمَأَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ ((اَللّٰهُمَّ اِلَيُكَ اَشُكُو ضَعْفَ قُوِّتِي وَقِلَّةَ حِينَاتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ ، يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيُنَ ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ ، وَ أَنْتَ رَبِّي إِلَى مَنْ تَكِلُنِي ؟ إِلَى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِي ؟ اَمُ اِللِّي عُدُو مَلَّكْتَهُ اَمُرِي ؟ اِن لَمْ يَكُنُ بِكَ عَلَى غَضَبٌ فَلاَ أَبَالِي وَ للْكِنُ عَافِيَتُكَ هي اَوُسَعُ لِيُ اَعُوذُ بِنُورٍ وَجُهِكَ الَّذِي اَشُرَقَتُ لَهُ الظُّلُمَاتُ ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ اَمُرُ الدُّنْيَا وَالْاخِرِوَ مَنُ أَنُ تُنَزِّلَ بِي غَضَبَكَ أَوْ يُحِلَّ عَلَيَّ سُخُطُكَ ، لَكَ الْعُتُبِي حَتَّى تَرُضَى ، وَلا حَول وَ لا قُوَّةَ الَّا بكَ )) قَالَ : فَلَمَّا رَاهُ ابُنَا رَبِيعَةَ ، عُتُبَةُ وَ شَيْبَةُ وَ مَا لَقِيَ تَحَرَّكَتُ لَهُ رَحِمُهُ مَا فَدَعَوُا غُلامًا لَهُمَا نَصُرَانِيًّا ، يُقَالُ لَهُ عَدَاسٌ فَقَالاً لَهُ : خُذُ قِطُفًا مِنَ الْعِنَبِ ، فَضَعُهُ فِي هَذَا الطَّبَقِ ، ثُمَّ اذُهَبُ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ ، فَقُلُ لَهُ يَأْكُلُ مِنْهُ فَفَعَلَ عَدَاسٌ ، ثُمَّ اقْبَلَ بِهِ حَتَّى وَضَعَهُ بَيُنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَهُ : كُلُ ، فَلَمَّا وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيُهِ يَدَهُ ، قَالَ ((باسُم اللهِ )) ثُمَّ اكَلَ ، فَنَظَرَ عَدَاسٌ فِي وَجُههِ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا الْكَلاَمَ مَا يَقُولُهُ اَهُلُ هَاذِهِ الْبِلاَدِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ (﴿ وَ مِنْ اَهُلِ اَيُّ الْبِلاَدِ اَنْتَ يَا

عَدَاسُ ، وَ مَا دِينُكَ ؟)) قَالَ: نَصُرَانِيٌّ وَ اَنَا رَجُلٌ مِنُ اَهُلٍ نَيْنَولى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ((مِنُ قَرُيَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يُونُسُ بُنِ مَتَّى ؟)) فَقَالَ لَهُ عَدَاسٌ: وَ مَا يُدُرِيُكَ مَا يُونَسُ بُنُ مَتَّى ؟)) فَقَالَ لَهُ عَدَاسٌ : وَ مَا يُدُرِيُكَ مَا يُونَسُ بُنُ مَتَّى ؟) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى (﴿ ذَاكَ آخِي كَانَ نَبِيًّا وَ آنَا نَبِيٌّ )) فَاكَبَّ عَدَاسٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى يُقَبِّلُ رَاسَهُ وَ يَدَيُهِ وَ قَدَمَيُهِ. ذَكَرَهُ فِي رَوْضِ الْاَنْفِ •

حضرت محرین کعب قرظی سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِيَّا جب طائف بہنچ تو بوثقیف کے تین سرداروں کے یاس تشریف لے گئے (عبدیالیل بن عمرو بن عمیر (استعود بن عمرو بن عمیر اور (ا حبیب بن عمرو بن عمیر ..... به نتیوں آپس میں بھائی تھان میں سےایک بھائی کے ساتھ قریش کے قبیلہ بنو تجے کی عورت بیا ہی ہوئی تھی۔رسول اللہ مَالِیُمُ ان کے پاس بیٹھ گئے اورانہیں اللہ (کے دین) کی دعوت دی <sup>ا</sup> اور انہیں بتایا کہ میں اسلام کی نصرت کے لئے آپ کے پاس آیا ہوں اور اس معاملہ میں مخالفت کرنے والول كے خلاف آپ كا تعاون جا ہتا ہول۔ ان ميں سے ايك بھائی نے كہا''اگراللہ نے تجھے پيغمبر بنايا ہے تو میں کعیے کا بردہ بھاڑ دوں گا (لیکن تیری حمایت نہیں کروں گا) دوسرے نے کہا'' کیا تمہارے سوااللہ کوکوئی دوسراآ دمی رسالت کے لئے نہیں ملاتھا؟ تیسرے نے کہا''واللہ! میں تو تمہارے ساتھ بھی بات نہیں کروں گا اگر تو واقعی اینے دعوی کےمطابق رسول ہے تو پھرتمہاری بات کور دکرنا میرے لئے سخت خطرے کا باعث ہےاورا گرنو اللہ يرجموث باندھ رہا ہے تو پھر تجھ سے بات كرنى ہى نہيں جائے۔رسول الله عَالَيْكِمُ تُقيف والوں کی طرف سے مایوں ہوکراٹھ کھڑے ہوئے البتدان سے بیکہا''تم لوگوں نے میرے ساتھ جوسلوک کیا سوکیالیکن اسے مخفی رکھنا۔' لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا اور اینے ہاں کے اوباشوں اور غلاموں کو اوران لوگوں نے رسول الله مَنْ اللَّهُمْ كوعتىدىن ربيعه اور شيبه بن ربيعه كے باغ كى ديوار ميں پناه لينے يرمجبور كرديا -اس كے بعد ثقيف كے سارے اوباش واپس مليث كئے -آب مَالَيْظُ ايك الكور كى بيل كے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ربیعہ کے دونوں بیٹے (عتباورشیبہ) بھی میسارامنظرد مکھرہے تھے اور جو کچھرسول الله سَالِينَا كُوامِل طا نَف كي طرف سے اذبت پہنچ رہي تھي وہ بھي د كيھ رہے تھے۔اس موقع برآ پ سَالِيْلُ بنو جح كى عورت سے ملے اور اسے كہا " ديكھوتمہارے سرال نے ہارے ساتھ كيا سلوك كيا ہے؟" جب نبي

<sup>■</sup> الروض الانف، باب الرسول ﷺ يسعى الى الطائف (229/2-234)

اكرم مَالِيْنِمُ كى طبيعت ميں كچھسكون آياتو آپ مَالِيْنِمُ نے الله تعالى سے بيدعاما تكي 'ياالله! اپني كمزورى، ب بی اورلوگوں کے زد یک اپنی ناقدری کاشکوہ میں تجھی سے کرتا ہوں ، یا ارحم الراحمین! تو ہی کمزوروں کا رب ہاورتوبی میرارب ہے تونے مجھے س کے حوالے کردیاہے؟ کسی ایسے بیگانے کے جومیرے ساتھ تی سے پیش آئے یاکسی ایسے دشمن کے جسے تونے میرے معاملات کا مالک بنادیا ہے؟ اگر مجھ پر تیراغصہ بیں تو پھر مجھے(اس تکلیف کی) کوئی پروانہیں لیکن تیری عافیت (میری اس کمزوری کے مقابلہ میں) بہت وسیع ہے میں تیرے اس رخ انور کی پناہ جا ہتا ہوں جس سے تاریکیاں دور ہوتی ہیں ،جس کے صدقے دنیا اور آخرت کے معاملات سنورتے ہیں (میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے ) کہ مجھ پر تیراغضب نازل ہویا مجھ پر تیراعمّاب نازل ہو مجھے تو صرف تیری رضامطلوب ہے حتی کہ تو خوش ہوجائے ، تیری تو فیق كے بغير نيكى كرنے كى طاقت كسى مين نہيں۔ ' جب رسول الله مَثَالِيَّا كوربيعه كے بيول عتبه اورشيبہ نے اس حالت میں دیکھا توان میں جذبہ ترحم بیدار ہوا،اینے عیسائی غلام عداس کو بلایا اور کہا'' انگور کا ایک کچھالے کر پلیٹ میں رکھواوراس آ دمی کو کھانے کے لئے دے آؤ۔''عداس انگور لے کرنبی اکرم مُناٹیجا کے پاس حاضر جوا اور آپ مَالِيْنَا كِي سامنے ركھ ديا اور عرض كيا '' تناول فرما ئيس '' رسول الله مَالِيْنا نے بسم الله كهه كراپنا دست مبارک آ کے برد صایا اور انگور کھانے گئے ، عداس غور سے آپ مَالیّٰیُم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا ر ما پھر کہنے لگا''اس علاقے کے لوگ تو یہ جملہ (بسم اللہ) نہیں بولتے۔'' رسول الله مَاللَّيْمَ نے عداس سے يوجيما''عداس! تم كس علاقے كر بنے والے ہواورتمہارا دين كيا ہے؟''عداس نے جواب ديا''ميں عيسائي مون اورنينوا كاريخ والا مون - "رسول الله مَاليَّا إلى في المين الحِيماتم مردصالح يونس بن متى كيستى کے رہنے والے ہو، وہ تو میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔'' بیس کرعداس رسول الله مَا يَنْ أَيْمُ ير جَعَك برا اور آپ مَا يُنْ أَي كم سرمبارك اور ہاتھ ياؤں چومنے لگا۔'' بيروا قعدروض الانف ميں بيان كيا گيا ہے۔

مَسئله 84 ہجرت سے بل مشرکین مکہ نے ابوجہل (لَعَنَهُ الله) کی تجویز بررسول اكرم مَثَاثِيمٌ كواجمًا عي طور يرقل كرنے كاقطعي فيصله كرليا تاكه بنو ماشم كسي ایک قبیلہ ہےقصاص کامطالبہ نہ کرسکیں۔

116

﴿ وَ اِذْ يَمُكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَ يَمُكُرُونَ وَ يَمُكُرُونَ وَ يَمُكُرُونَ وَ يَمُكُرُونَ وَ يَمُكُرُ وَنَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ۞ (30:8)

''جب کافروں نے تمہار کے خلاف سازش کی کہ تجھے قید کردیں یاقل کردیں یا جلاوطن کردیں (اس وقت) وہ تو اپنی چالیں چل رہے تھے لیکن اللہ تعالی اپنی چال چل رہاتھا اور اللہ تعالی بہترین چال چلنے والا ہے۔'' (سورہ الانفال، آیت نمبر 30)

عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِنَّ نَفَرًا مِنُ قُرَيْشِ مِنُ اَشُرَافِ كُلّ قَبِيلَةٍ اِجْتَ مَعُوا لِيَدْخُلُوا دَارَ النَّدُوةِ فَاعْتَرَضَهُمُ ابْلِيْسُ فِي صُوْرَةِ شَيْخ جَلِيْل فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا لَهُ مَنُ اَنْتَ ؟ قَالَ شَيْخٌ مِنُ اَهُل نَجَدٍ ، سَمِعْتُ إِنَّكُمُ اِجْتَمَعْتُمُ فَارَدُتُ اَنُ اَحْضُرَكُمْ وَ لَنُ يَعِدِمَكُمُ رَأْيِيُ وَ نُصْحِيُ . قَالُوا : آجُلُ ، أَدُخُلُ ، فَدَخَلَ مَعَهُمُ ، فَقَالَ : أَنْظُرُوا فِي شَأْن هٰ ذَا الرَّجُل ، وَاللَّهِ لَيُوشِكَنَّ اَنُ يُوَاثِبَكُمُ فِي اَمُركُمُ بِاَمُرِهٖ . فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمُ : اَحُبسُوهُ وَ فِيُ وَثَاق ثُمَّ تَرَبَّصُوا بِهِ رَيْبَ الْمَنُون حَتَّى يُهْلِكَ كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبُلَهُ مِنَ الشُّعَرَاءِ زُهَيْرُ وَالنَّابِغَةُ إِنَّمَا هُوَ كَأَحَدِهِمُ . قَالَ : فَصَرَخَ عَدُوُّ اللَّهِ الشَّيْخُ النَّجَدِيُّ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا هَٰذَا لَكُمْ بِرَأْي وَاللَّهِ لَيُخُرِجَنَّهُ رَبَّهُ مِنْ مَحْبِسِهِ اللي اَصْحَابِهِ فَلْيُوشِكَنَّ اَن يُغَبُّوا عَلَيْهِ حَتَّى يَاخُدُوهُ مِنْ اَيْدِيكُمْ فَيُمَنِّعُوهُ مِنْكُمُ ، فَمَا اَمَنَ عَلَيْكُمْ اَنُ يُخُرجُو كُمُ مِنُ بلاَدِكُمُ ، قَالُوا : صَدَقَ الشَّيْخُ فَانُـظُرُوا فِي غَيْرِ هِلْاً . قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمُ اَخُرِجُوا مِنُ بَيْنِ اَظُهَر كُمُ فَتَسُتَرِيُ حُوا مِنْهُ فَالَّهُ إِذَا خَرَجَ لَنُ يَضُرَّكُمُ مَا صَنَعَ وَ أَيُنَ وَقَعَ إِذَا غَابَ عَنْكُمُ اَذَاهُ وَ اسُتَرَحْتُمُ وَ كَانَ اَمُرُهُ فِي غَيُركُمُ فَقَالَ الشَّيْخُ النَّجَدِيُّ : وَاللَّهِ مَا هٰذَا لَكُمُ بِرَأَى اَلَمُ تَرَوُا حَلاَوَةَ قَوْلِهِ وَ طَلاَقَةِ لِسَانِهِ . وَ آخُـذَ الْقُلُوبِ مَا تَسْمَعُ مِنْ حَدِيْثِهِ ؟ وَاللَّهِ لَئِنُ فَعَلْتُمْ ثُمَّ استَعُرَضَ الْعَرَبَ لَيَجُتَمِعُنَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لَيَأْتِينَّ اِلَيْكُمُ حَتَّى يُخُرِجَكُمُ مِنُ بلاَدِكُمُ وَ يَقُتُلَ اَشُرَافَكُمُ . قَالُوا : صَدَقَ وَاللَّهِ ، فَانْظُرُوا رَأَيًا غَيْرِ هِلَا . قَالَ : فَقَالَ اَبُوجَهُلِ لَعَنَهُ اللَّهُ ، وَ اللَّهِ لَاشِيْرَنَّ عَلَيْكُمُ بِرَأَى مَا اَرَكُمُ اَبْصَرُتُمُوهُ بَعْدُ ، لاَ اَرَى غَيْرَهُ . قَالُوا : وَ مَا هُوَ؟ قَالَ : تَـانحُـذُونَ مِن كُلّ قَبيلَةٍ غُلامًا شَابًّا وَسِيطًا نَهدًا ، ثُمَّ يُعُطِى كُلَّ غُلام مِنْهُمُ سَيْفًا صَارِمًا ،



ثُمَّ يَضُرِبُونَهُ ضَرُبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَإِذَا قَتَلُوهُ تَفَرَّقَ دَمُهُ فِي الْقَبَائِلِ كُلِّهَا ، فَمَا اَظَنُّ هٰذَا الْحَقُلَ الْحَقُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يَقُووُنَ عَلَى حَرُبِ قُرَيْشٍ كُلِّهَا . فَإِنَّهُمُ إِذَا رَأُو ذَٰلِكَ ، قَبِلُوا الْعَقُلَ وَاستَرَحْنَا وَ قَطَعُنَا عَنَّا اَذَاهُ . قَالَ : فَقَالَ الشَّيُخُ النَّجَدِيُّ : هٰذَا وَاللَّهِ هُوَ الرَّائُ ، اَلْقَوْلُ مَا وَاستَرَحْنَا وَ قَطَعُنَا عَنَّا اَذَاهُ . قَالَ : فَقَالَ الشَّيخُ النَّجَدِيُّ : هٰذَا وَاللَّهِ هُو الرَّائُ ، اَلْقَوْلُ مَا قَالَ الشَّيخُ النَّجَدِيُّ : هٰذَا وَاللَّهِ هُو الرَّائُ ، اَلْقَوْمُ فَلَمُ يَبُرِيلُ قَالَ الْمَعْدَلِيكَ وَهُمُ مُجُمِعُونَ لَهُ . فَأَتَى جِبُرِيلُ النَّبِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ ذَلِكَ بِالْخُرُومِ . ذَكَرَهُ ابُنُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَيْتِهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ ذَلِكَ بِالْخُرُومِ . ذَكَرَهُ ابُنُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَيْتِهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ ذَلِكَ بِالْخُرُومِ . ذَكَرَهُ ابُنُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ ذَلِكَ بِالْخُرُومِ . ذَكَرَهُ ابُنُ اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ ذَلِكَ بِالْخُرُومِ . ذَكَرَهُ ابُنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ ذَلِكَ بِالْخُرُومِ . ذَكَرَهُ ابُنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ ذَلِكَ بِاللَّهُ اللَّهُ ا

تفسير القرآن العظيم ، للامام ابن كثير رحمه الله ، تفسير سورة الانفال ، آيت رقم 30

نے کہا''واللہ! یہ تو بالکل صحح بات ہے، کوئی اور تجویز سوچو۔'ابوجہل (اعتداللہ) کہنے لگا''واللہ! میں تہہیں ایک مشورہ دیتا ہوں میری رائے میں اس سے بہتر بات اور کوئی ٹہیں ہو سکتی۔' لوگوں نے بوچھا''وہ کیا؟'' کہنے لگا'' ہرا یک قبیلے سے ایک بہادر اور شریف نوجوان چن لو اور ہر ایک کو تیز دھار تلوار دے دو اور پھر سارے نوجوان لل کر یکبارگی اس پر جملہ کریں اور قل کر ڈالیس۔ اس طرح قتل کے بعداس کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور جھے یہا میہ نہیں کہ بنو ہاشم قریش کے تمام قبیلوں سے لڑائی مول لے۔ مجبوراً آئہیں دیت قبول کرنا ہوں کہا وار بھے یہا میہ نہیں کہ بنو ہاشم قریش کے تمام قبیلوں سے لڑائی مول لے۔ مجبوراً آئہیں دیت قبول کرنا کی بسر کریں گے۔' اس پر نجدی شخ نے فوراً کہا'' واللہ! میری بھی پڑے گی اور ہم دیت ادا کر کے شکھ کی زندگی بسر کریں گے۔' اس پر نجدی شخ نے فوراً کہا'' واللہ! میری بھی برخاست ہوگئی ۔ اور سرداران قریش کی سازش برخاست ہوگئی ۔ ادھر حضرت جریل علیلا نبی اگرم مُلائی ہے کہاں صاضر ہوئے اور سرداران قریش کی سازش سے آپ مُلی ہو گئی ہو کہا کہ جس بستر پر آپ سوتے سے آئی رات نہ سوئیں ، چنا نچہ رسول سے آپ مُلی ہو کی دورات اپنے گھر میں نہ گزاری۔ اس کے بعداللہ سجانہ وتعالی نے آپ مُلی ہو کی دورہ دے۔ کی ای اور کہا کہ جس بستر پر آپ سوتے سے آئی میں ان قریش کی سازش اللہ مُلی ہو نے دورہ رات اپنے گھر میں نہ گزاری۔ اس کے بعداللہ سجانہ وتعالی نے آپ می گئی ہو کور کہ یہ منورہ اللہ مؤلی ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہ جس بہ وقعہ بیان کیا ہے۔

مَسئله 85 ائمَه كفرنے ہجرت كے موقع پر رسول اكرم مَثَاثِیُمُ اور حضرت ابو بكر صدیق والنَّهُ كوثل كرنے يا زندہ گرفنار كرنے والے كو ہر ايك كے بدلے سوسواونٹ دینے كااعلان كيا۔

عَنُ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ جُعُشَمٍ ﴿ قَالَ: جَاءَ نَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَجُعَلُونَ فِي وَسُولِ اللهِ ﴿ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

مسئلہ 86 رسول اکرم مَثَاثِیَّا اور حضرت ابو بکر صدیق وٹاٹیُّ کو گرفتار کرنے کے لئے کفار مکہ نے غار تور کے دھانے تک دونوں کا تعاقب کیا ،لیکن ناکام رہے۔

کتاب المناقب ، باب هجرة النبي ﷺ و اصحابه الى المدينة

119

عَنُ اَبِى بَكُرِ الصِّدِّيُقِ ﷺ قَالَ: نَظَرُتُ اِلَى اَقَدَامِ الْمُشُرِكِيْنَ عَلَى رُءُ وُسِنَا وَ نَحُنُ فِي الْغَارِ فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ! لَوُ اَنَّ اَحَدَهُمُ نَظَرَ اللّٰي قَدَمَيُهِ اَبُصَرَنَا تَحُتَ قَدَمَيُهِ، فَقَالَ: ((يَا اَبَابَكُر مَا ظُنُّكَ بِاثْنِيُنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

حضرت ابوبکر صدیق والنو کہتے ہیں جب ہم غار (ثور) میں مصقومیں نے مشرکوں کے پاؤں اپنے سر پردیکھے اور عرض کیا'' یارسول اللہ طالغ اگران میں سے کوئی بھی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو ہمیں پالے گا۔'' آپ طالغ نے فرمایا'' ابو بکر! ان دوآ دمیوں کے بارے میں تہار کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ (کیاوہ انہیں بے سہارا چھوڑ دے گا؟)'' اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد رسول اکرم مَالیّا کُوتل کرنے یا مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد رسول اکرم مَالیّا کوتل کرنے یا مدینہ منورہ سے نکا لئے کے لئے قریش مکہ نے سر داران اوس وخزرج پر دباؤڈ الناشروع کردیا۔

عَنُ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ عَنُ رَجُلٍ مِنُ اَصُحَابِ النَّبِي ﴿ اَنَّ كُفَّارَ قُرَيْشِ كَتَبُوا اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ا

حضرت کعب بن ما لک و النظرات کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے جب رسول اللہ علی اللہ کے ساتھ اوس اور خزرج کے مشرکوں کو خط لکھا کہ تم نے ہمارے آدی ( ایعن محمد ) کو پناہ دی ہے اور ہم اللہ کی فتم کھا کر کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے اس سے لڑویا اُسے مدینہ سے نکال دوور نہ ہم سب مل کرتم ہمارے او پر جملہ کردیں گے تمہارے جنگ جوجوانوں کو آل کردیں گے اور تمہاری عور توں کو لونڈیاں بنالیس گے۔اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ مشکلہ اللہ کے خلاف مسئلہ 88 کریس المنافقین عبد اللہ بن الی لعنہ اللہ نے حرم رسول منافی کے خلاف

<sup>●</sup> كتاب الخراج والفئ والامارة ، باب في خبر النضير (2595/2)

## انتهائی گھناؤنی سازش کر کے اسلام کے شجر طیبہ کو جڑسے اکھاڑنے کی کوشش کی جس میں اللہ تعالی نے اسے ناکام اور نامراد کیا۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ : خَرَجُتُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعُدَ مَا (أُنُزلَ الْحِجَابُ وَ كُنْتُ أُحْمَلُ فِي هَوُدَجِي وَ أُنْزَلَ فِيْهِ فَسِرُنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنُ غَزُوتِهِ تِلْكَ وَ قَفَلَ دَنَوُنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَافِلِيْنَ اذَنَ لَيُلَةٌ بِالرَّحِيْلِ فَقُمْتُ حِيْنَ اذَنُوا بِالرَّحِيُلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزُتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا فَضَيْتُ شَانِيُ اَقَبَلْتُ اِلَى رَحُلِيُ فَلَمَسْتُ صَدُرِى فَإِذَا عِقُدٌ لِي مِن جَزع ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقُدِى فَحَبَسَنِي ابُتِغَاؤُهُ قَالَتُ وَاقْبَلَ الرَّهُطُ الَّذِينَ كَانُوا يُرَجِّلُونِي لِي فَاحْتَمَلُوا هَوُدَجي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيْرِيُ الَّذِي كُنْتُ اَرْكَبُ عَلَيْهِ وَ هُمُ يَحْسَبُونَ انِّي فِيْهِ....... فَبَعَثُو الْجَمَلَ فَسَارُوا وَ وَجَدُتُ عِقُدِى بَعُدَ مَا استَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَا ذِلَهُمُ وَ لَيْسَ بِهَا مِنْهُمُ دَاعٍ وَ لا مُجِيُبٌ فَتَيَمَّمُتُ مَنُزلِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ وَ ظَنَنْتُ أَنَّهُمُ سَيَفُقُدُونِي فَيَرُجعُونَ اِلَيَّ فَبَيْنَا اَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنُزلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمُتُ وَكَانَ صَفُوانُ بُنُ الْمُعَطَّلِ السُّلُمِيُّ ثُمَّ الذَّكُوانِيُّ مِنُ وَرَاءِ الْجَيُسْ فَاصُبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَاى سَوَادَ إِنْسَان نَائِم فَعَرَفَنِي حِيْنَ رَآنِي وَكَانَ رَانِي قَبُلَ الْحِجَابِ فَاستَيُقَظُتُ بِاسْتِرُجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِي فَخَمَّرُتُ وَجُهِي بجلُبَابي وَ وَاللَّهِ مَا تَكَلَّمُنَا بِكَلِمَةٍ وَ لاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اِسْتَرُجَاعِهِ وَ هَوَى حَتَّى أنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلْي يَدِهَا فَقُمُتُ إِلَيْهَا فَرَكِبُتُهَا فَانُطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى اتَيْنَا الْجَيْشَ مُوغِرِيُنَ فِيُ نَحُر الظَّهِيُرَةِ وَ هُمُ نَزُولٌ قَالَتُ : فَهَلَكَ مَنُ هَلَكَ وَ كَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبُرَ الْإِفُكِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبَّى بُنِ سَلُولِ ......فَقَدِمُنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِيْنَ قَدِمْتُ شَهُ رًا ..... فَاخُبَرَتُنِي بِقُول آهُل الإِفْكِ قَالَتُ فَازُدَدُتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي ..... ........ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَوُمِهِ فَاسُتَعُذَرَ مِنُ عَبُدِاللَّهِ بُن أَبَىّ وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَر فَقَالَ يَا مَعُشَرَ الْمُسُلِمِينَ مَن يَعُذِرُنِي مِنُ رَجُلٍ قَدُ بَلَغَنِي عَنْهُ اَذَاهُ فِي اَهُلِي ؟ وَاللَّهِ مَا عَلِمُتُ



عَلَى اَهُلِىُ اِلَّا خَيْرًا وَ لَقَدُ ذَكُرُوا رَجُلاً مَا عَلِمُتُ عَلَيْهِ اِلَّا خَيْرًا وَ مَا يَدُخُلُ عَلَى اَهُلِىُ اِلَّا مَعِى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُ وُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمُ ﴾ مَعِى ........ قَالَتُ وَانُوزَلَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُ وُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمُ ﴾ (العشر الايات) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ •

حضرت عائشہ والله فاقی ہیں حجاب کی آیت نازل ہونے کے بعد میں رسول الله طَالِيْكِمْ کے ساتھ (غزوہ بنی مصطلق کے لئے) نکلی مجھے ایک پاکلی میں بٹھا کراونٹ پرسوار کرایا جاتا اورا تارا جاتا۔ ہمارا سفر جاري ر ہاحتى كه آپ مَالِيْمُ غزوه سے فارغ ہو گئے اور ہم واپس چل دیئے۔ جب ہم مدینہ كے قریب بینچے تو ایک رات آپ مَالیّا نے اللّکر کوا جا تک کوچ کرنے کا تھم دے دیا۔ جب کوچ کا تھم ہوا تو میں اٹھی اور لشکر سے دور رفع حاجت کے لئے چلی گئی جب میں واپس لوٹی اور سواری کے یاس آئی تو میں نے محسوس کیا کہ میرایمنی نگینوں کا ہارٹوٹ ( کرگر ) گیاہے۔ میں فوراً واپس گئی اورا پناہار تلاش کیااس دوران میں میری یا کلی ا تھانے والےلوگ آئے انہوں نے پاکی اٹھائی اور یہ بچھتے ہوئے کہ میں اس میں موجود ہوں پاکی کواونٹ یر کھدیا،اونٹ کواٹھایااورچل دیئے۔اشکر کی روائلی کے بعد مجھے میراہارل گیامیں جب شکر کی جگہوا پس آئی توديكها كدوبان ندكوكي بلانے والا بے نہ جواب دينے والا برايعني سب جا يكے بين ) ميں نے اس صورت حال میں اپنی جگہ رکنے کا فیصلہ کیا اور خیال کیا کہ جب وہ لوگ مجھے یا کئی میں نہیں یا کمیں گے تو واپس یہاں آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے مجھ پر نیندغالب آئی اور میں سوگئی۔صفوان بن معطل سلمی ذکوانی ڈاٹٹز کشکر کے پیچھے بیجی آیا کرتا تھا جب وہ وہاں پہنچا تواس نے دیکھا کہ کوئی آ دمی سور ہاہے تواس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا كيونكهاس في مجھ جماب كا حكم نازل مونے سے يہلے ديكھا مواتھا۔اس في فوراً انا لله وانا اليه راجعون يڑھاجس سے ميرى آئكھ كا گئ اور ميں نے اپنى چا در فوراً اپنے چېرے پر ڈال لی۔اللہ كی قتم! ہم نے آپس میں کوئی بات تک نہ کی نہ ہی میں نے اس کی زبان سے اناللہ کے علاوہ کوئی بات سی ۔وہ اپنے اونٹ سے اتر ا اوراسے پنچے بٹھایا۔ میں نے اس کے ہاتھ براپنایاؤں رکھا، کھڑی ہوئی اوراونٹ برسوار ہوگئ وہ سواری کے ساتھ پیدل چاتار ہائتی کہ ہم عین شدید چیکتی دھوپ میں شکرے آملے ۔ اشکر کے لوگ آرام کررہے تھے پھر جولوگ (جھے پر بہتان لگا کر) تباہ ہونے والے تھے وہ تباہ ہوئے۔اس بہتان کا سرغنہ عبداللہ بن الی بن سلول تھا۔ پھر ہم مدینہ آئے ۔ میں مدینہ آنے کے بعدمہینہ بھر کے لئے بیار ہی۔ پھر مجھے أمسطح نے

<sup>•</sup> کتاب المغازی ، باب غزوه انمار



بہتان لگانے والوں کی باتیں بتا کیں جنہوں نے میر ے مرض میں اور بھی اضافہ کردیا۔ (اسی پریشانی کے عالم میں) ایک روز رسول اللہ متالیق منبر پر کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن ابی کی شکایت فرمانے لگے۔ آپ متالیق نے ارشاد فرمایا ''مسلمانوں! تم میں سے کون ہے جو مجھاس شخص (کے شر) سے بچائے جس نے میری بیوی (لیعنی حضرت عاکشہ میں گائی ہے) کے بارے میں مجھا ذیت دی ہے؟ اللہ کی قتم میں نے اپنی بیوی میں خیراور نیکی ہی پائی ہے اور جس آ دی (لیمنی حضرت صفوان بن معطل رہائی پرلوگوں نے تہمت لگائی ہے اسے بھی نیک آ دی سجھتا ہوں وہ تو میری عدم موجودگی میں بھی میری بیوی کے پاس گیا ہی نہیں۔ حضرت عاکشہ میلی نیک آ دی سجھتا ہوں وہ تو میری عدم موجودگی میں بھی میری بیوی کے پاس گیا ہی نہیں۔ حضرت عاکشہ میلی نیک آ دی سجھتا ہوں وہ تو میری عدم موجودگی میں بھی میری بیوی کے پاس گیا ہی نہیں۔ ترجمہ: '' ب شک دوائی بین اللہ تعالی نے (سورہ نوری) بیدس آ یات نازل فرما کیں۔ ترجمہ: '' ب شک وہ لوگ جو بہتان گھڑ کے لائے ہیں وہ تہمیں میں سے ایک گروہ ہے ۔۔۔۔۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ میسئلہ 89 کو کیل کہا

اوراپیے ساتھیوں کوآپ مالی فیا سے مالی تعاون کرنے سے روک دیا۔

عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرُقَمَ ﷺ قَالَ كُنتُ مَعِى عَمِّى فَسَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ اَبَيّ ابُنِ سَلُولٍ يَعُولُ لاَ تُنفِقُوا عَلَى مَنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتْى يَنفَضُوا مِن حَولِهِ وَلَئِنُ رَجَعُنَا إِلَى يَقُولُ لاَ تُنفِقُوا عَلَى مَنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتْى يَنفَضُوا مِن حَولِهِ وَلَئِنُ رَجَعُنَا اللهِ ﷺ الله عَبُولِ اللهِ ﷺ وَ اللهِ ﷺ وَ كَذَّكُو مَ مَعْ لَمُ يُصِبُنِى مِثْلُهُ فَجَلَسْتُ فِى بَيْتِى فَانُولَ الله عَرُّوجَلَ ﴿ إِذَا اللهِ ﷺ وَ كَذَّبَنِى فَاصَابَنِى هَمٌ لَمُ يُصِبُنِى مِثْلُهُ فَجَلَسْتُ فِى بَيْتِى فَانُولَ الله عَرُّوجَلَ ﴿ إِذَا اللهِ ﷺ وَ كَذَّبَنِى فَاصَابَنِى هَمٌ لَمُ يُصِبُنِى مِثْلُهُ فَجَلَسْتُ فِى بَيْتِى فَانُولَ الله عَرُّوجَلَ ﴿ إِذَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

حضرت زید بن ارقم ولائن کہتے ہیں میں اپنے چپا (حضرت سعد بن عبادہ ولائن کے ساتھ تھا۔ میں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ عَلَیْم کے ساتھیوں پر مال خرج نہ کروحتی کہ بیسب تتر بتر ہوجا کیں اور یہ بھی کہا کہ اگر ہم مدینہ والیس بھنے گئے تو عزت والے ذکیل لوگوں کو مدینہ سے نکال باہر کریں گے۔ میں نے یہ بات اپنے بچپا کو بتائی اور پچپانے رسول اللہ عَلَیْم کو بتائی۔ رسول اللہ عَلَیْم کے میں نے یہ بات اپنے بچپا کو بتائی اور پچپانے رسول اللہ عَلَیْم کو بتائی۔ رسول اللہ عَلَیْم کے ا

کتاب التفسير ، باب اتخذوا ايمانهم جنة

عبدالله بن أبی اوراس کے ساتھیوں کو بلا بھیجا تو انہوں نے الله کا قتم اٹھائی کہ بیہ بات نہیں ہوئی۔ رسول الله عن أبی اوراس کے ساتھیوں کو بلا بھیجا تو انہوں نے الله عن قدرصد مہ ہوا کہ زندگی بھر ایساصد مہ بھی نہیں ہوا تھا اس لئے میں (غم سے نڈھال ہوکر) اپنے گھر بیٹھ گیا۔ اس پر الله تعالیٰ نے بیآیات نازل فرمائیں جو افغانس کئے میں (غم سے نڈھال ہوکر) اپنے گھر بیٹھ گیا۔ اس پر الله تعالیٰ نے بیآیات تلاوت فرمائیں پھر وافذا جَماءً ک الْمُنافِقُونُ نَسب کی اس پر رسول الله تا الله تعالیٰ نے جھے بلا بھیجا، آیات تلاوت فرمائیں پھر ارشاد فرمایا ''الله نے تہیں سے ثابت کردیا۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : يادرے كه يدا تعفروه بنوتر يظه عدالسي بيش آيا تا ا

# مَسئله 90 رئیس المنافقین عبدالله بن ابی نے رسول اکرم مَالِیْا اِ کے بارے میں سخت تو بین آ میزالفاظ کے الیکن آپ مَالِیْا اِ نے درگز رفر مادیا۔

عَنُ انَسٍ ﴿ قَالَ : قِيلَ لِلنَّبِي ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَكِبَ حَمَارًا وَانُطَلَقَ الْمُسُلِمُونَ وَ هِى اَرُضُ سَبُحَةٌ فَلَمَّا اَتَاهُ النَّبِيُ ﴿ قَالَ اللهِ عَنِى فَوَ اللهِ لَحَمَارًا وَانُطَلَقَ الْمُسُلِمُونَ وَ هِى اَرُضُ سَبُحَةٌ فَلَمَّا اَتَاهُ النَّبِي اللهِ قَالَ اللهِ عَنِى فَوَ اللهِ لَحَمَارِ وَاللهِ لِحِمَارِ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت انس ڈاٹھ کہتے ہیں نبی اکرم طالی اسے عض کیا گیا، اگر آپ عبداللہ بن ابی کے پاس چلے جا کیں (تو شاید اللہ اسے ہدایت دے دے) آپ طالی ایک گدھے پر سوار ہوکر اس کے پاس تشریف لائے ، راستہ گردوغبار والا تھا جب رسول اللہ طالی اس کے پاس پنچ تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا''محمد اللہ عالی کہنے اللہ عالی کہنے تکلیف پہنچائی ہے۔' (آپ طالی اموش رہ) ذرا دور رہو واللہ تمہارے گدھے کی بد ہونے مجھے شخت تکلیف پہنچائی ہے۔' (آپ طالی اللہ عالی اللہ طالی کے گدھے کی بد ہوتمہاری خوشہو سے بہتر ہے۔' اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مُسئله 91 يہوديوں نے سازش تيار کی اور جادو کے ذريعہ آپ مَالِيْمُ کُولَّل کرنا چاہاليكن الله تعالیٰ نے آپ مَالِیُمُ کو بچالیا۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوُم (( يَا عَائِشَةُ إِنَّ

<sup>●</sup> كتاب الجهاد والسير ، باب ما لقى النبي من اذى المشركين والمنافقين

اللُّهَ افْتَانِي فِي آمُرِ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ اتَانِي رَجُلانَ فَجَلَسَ احَدُهُمَا عِنْدَ رِجُلِي وَالْاخَرُ عِنْدَ رَأْسِيُ فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجُلِي لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا بَالُ الرَّجُل ؟ قَالَ مَطْبُوبٌ يَعْنِي مَسْحُورًا قَالَ وَ مَنُ طَبَّهُ ؟ قَالَ : لَبِيْدُ بُنُ أَعْصَمَ قَالَ : وَفِيْمَ ؟ قَالَ فِي جُفِّ طَلُعَةِ ذَكر فِي مُشْطٍ وَ مُشَّاطَةٍ تَـحُتَ رَعُوفَةٍ فِي بِعُر ذَرُوانَ )) فَجَاءَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ ((هلَا الْبِعُرُ الَّتِي أرِيتُهَا كَأَنَّ رَءُ وُسَ نَخُلِهَا رَءُ وُسَ الشَّيَاطِيُن وَ كَأَنَّ مَاؤُهَا نُقَّاعَةُ الْحِنَّاءِ)) فَامَرَ بِهِ النَّبيُّ اللَّهِ فَأُخُرِجَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حضرت عائشه وللها كهتي مي ايك روز رسول الله ماليلا في محص ارشاد فرمايا" عائشه! مي في الله تعالی سے جو بات یوچھی تھی اللہ تعالی نے مجھے اس سے آگاہ فرما دیا ہے۔ ایک دن دوفر شتے میرے پاس آئے ایک میرے یاؤں کے پاس بیٹھ گیا اور دوسراسر کی طرف یاؤں والفرشتے نے سروالفرشتے سے دریافت کیا ''ان صاحب کا کیا حال ہے؟'' سروالے فرشتے نے جواب دیا ''ان پر جادو ہوا ہے۔'' یاؤں والفرشة ن يوچها دكس ن كيا بي؟ "سروالفرشة ن جواب ديا البيد بن اعصم (يبودي) في ـ" ياوَل والفرشة نه پھر يوجها''اجهاوه جادوكس چيز ميں كياہے؟" سروالفرشة نے جواب ديا" نر کھچور کےخوشہ کےغلاف میں تنکھی اور دھاگے میں جنہیں ذروان کے کنویں میں ایک چٹان کے پنیج دیا دیا گیاہے۔"آپ مُنالِیْم کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا" یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھاد ہاں تھجور کے درخت ایسے ڈراؤنے تھے جیسے سانپوں کے پھن اور کنویں کا یانی ایبارنگین تھا جیسے مہندی كاشيره-" آب مَنْ الله فَا الله عَلَيْهُ كُوكُونِ سے سارى چيزين كالنے كا حكم ديا اور وہ نكال لى گئیں۔(اس کے بعد آپ مُلَاثِمُ ) صحت یاب ہو گئے۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئله 92 یہود یوں نے زہر آلود بکری کے ذریعہ آب مُلَّاثِمُ کُوْتُل کرنے کی سازش کی الیکن الله تعالی نے آپ مَالیّٰیِّم کو محفوظ رکھا۔

عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : لَمَّا فُتِحَتُ خَيْبَرُ أُهُدِيَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَاةٌ فِيُهَا سَمٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((اجُـمَعُوا لِيُ مَنُ كَانَ هَاهُنَا مِنَ الْيَهُوُدِ )) فَجَمَعُوا لَهُ فَقَالَ لَهُمُ

 <sup>€</sup> كتاب الادب ، باب قول الله تعالى ﴿ ان الله يامر بالعدل و الاحسان ﴾



رَسُولُ اللهِ ﷺ (( هَلُ اَنْتُمُ صَادِقُونِى عَنُ شَيءِ إِنُ سَأَلْتُكُمُ عَنُهُ؟ )) فَقَالُوا : نَعَمُ ، فَقَالَ ((هَلُ جَعَلُتُمُ عَنُهُ؟ )) فَقَالُوا : نَعَمُ ، فَقَالَ ((مَا حَمَلَكُمُ عَلَى ذَلِكَ؟ )) (هَلُ جَعَلُتُمُ فِي هَٰذِهِ الشَّاةِ سَمَّا؟ )) فَقَالُوا : نَعَمُ ، فَقَالَ ((مَا حَمَلَكُمُ عَلَى ذَلِكَ؟ )) فَقَالُوا : نَعَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ذَلِكَ؟ )) فَقَالُوا : اَرَدُنَا إِنْ كُنُتَ نَبِيًّا لَمُ يَضُرَّكَ . رَوَاهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

حضرت الوہر رو ڈاٹن کہتے ہیں جب خیبر فتح ہوا تو اہل خیبر نے آپ مُاٹی کی خدمت میں بطور ہدیہ ایک (جمنی ہوئی) بکری بھیجی جس میں زہر ملایا گیا تھا۔ (چند لقے کھانے کے بعد آپ مُٹاٹی نے اُسے چھوڑ دیا) اور فر مایا" یہاں جتنے یہودی موجود ہیں انہیں جمع کرو۔" یہودیوں کو بلایا گیا آپ مُٹاٹی نے ان سے ارشا دفر مایا" اگر میں تم سے کوئی سوال کروں تو جھے تھے جواب دو گے؟" انہوں نے کہا" ہاں!" آپ مُٹاٹی نے ارشاد فر مایا" کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟" یہودیوں نے جواب دیا" ہاں! ملایا تھا۔" آپ مُٹاٹی نے دریافت فر مایا" تم نے ایسا کیوں کیا؟" یہودیوں نے جواب دیا" ہم نے یہاں ملایا تھا۔" آپ مُٹاٹی نے دریافت فر مایا" تم نے ایسا کیوں کیا؟" یہودیوں نے جواب دیا" ہم نے یہاں کوئی نقصان نہیں دے گا۔" اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

وضاحت: رسول اكرم تاليكاني ني باللقدة التي بى زبركا الرمحسون فر ماليا وركعانے سے باتھ تي ليا۔

## مَسئله <u>93</u> ایران کے ' شہنشاہ' خسر و پر ویز نے رسول الله مَالِّیْمِ اُلْمِیْمِ کُوْل کرنے اور آپ مَالِیْمِ کِی ملک وقوم کو تباہ کرنے کی دھمکی دی۔

عَنُ زَيْدِ بُنِ آبِى حَبِيْبٍ ﴿ قَالَ : بَعَثَ عَبُدَ اللّهِ بُنَ حُذَافَةَ بُنِ سَهُمٍ ﴿ إِلَى كِسُرى بُنِ هُرُمَزَ مَلِكُ فَارِسٍ وَ كَتَبَ مَعَة : ((بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ فَلَى كَسُرى عَظِيمُ فَارِسٍ ، سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُلاى ، وَ آمَنَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ شَهِدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَحُدَةُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُةً وَ رَسُولُهُ ، وَادْعُوكَ بِدُعَاءِ اللّهِ اَنُ لاَ الله وَحُدَةُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُةً وَ رَسُولُهُ ، وَادْعُوكَ بِدُعَاءِ اللهِ فَانِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

کتاب الطب ، باب ما یذکر فی سم النبی ﷺ

أَبُعَثَ اللَّى بِهِلْذَا الرَّجُلِ بِالْحِجَازِ رَجُلَيْنِ مِنُ عِنْدِکَ جَلْدَيُنِ فَالْيَاتِيَانِي بِهِ ..... فَخَرَجَا حَتَّى قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمُلُوكِ حَتَّى قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمُلُوكِ الْمُلُوكِ بَعُضَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(خسرویرویز) کی طرف حضرت عبدالله بن حذافیه مهمی دانین کو (اینا مکتوب دے کر) بھیجااوراس میں لکھا " "بسم الله الرحلن الرحيم ..... محمد رسول الله (مَنْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْمُ ) كي طرف من كالرعظيم فارس كي طرف ..... سلامتي اس مخص کے لئے ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی اوراس کے رسول برایمان لا یا اور گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی النہیں، وہ ایک ہے،اس کا کوئی شریک نہیں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تنہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی طرف اللہ کارسول ہوں تا کہ ہرزند ، مخض کو (ایمان نہ لانے کے ) انجام ہے ڈرادوں اور کا فروں پراللّٰد کا فرمان سچ ثابت ہوجائے (کہوہ جہنم میں جائیں گے )اگراسلام لے آؤ گے تو چے جاؤ گے اگر نہیں لاؤ گے تو ساری قوم مجوں کا وبال بھی تم پر ہوگا۔'' جب خسر و پرویز نے بینامہ مبارک پڑھا تواسے پھاڑ دیا اور کہا''میراایک غلام اس طرح مجھ سے خطاب کرتا ہے؟'' پھراس نے یمن میں اینے گورز کو لکھا کہ اینے دومضبوط آ دمی حجاز میں بھیجو تا کہ وہ محمد ( تَالِینِمُ ) کو گرفتار کر کے میرے یاس لے آئیں۔ چنانچہ دو آ دمی رسول الله مُناتِقِع کے پاس آئے اور (ان میں سے ایک) ابو ذوبہ نے کہا ''بادشاہوں کے بادشاہ!شہنشاہ کسریٰ نے شاہ یمن باذام کو کھا تھا کہوہ تیری طرف آ دمی بھیج جو تجھے لے کرشہنشاہ کے پاس حاضر ہوجائے ،للہذا شاہ یمن باذام نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے تا کہ تو میرے ساتھ چلے۔اگر توساتھ چلے گاتو باذام کسریٰ کوتیرے بارے میں ایسی بات لکھے گاجو تجھے فائدہ دے گی اور شہنشاہ كسرى جھے ہے وئى تعرض نہيں كرے گا الكين اگر تونے انكار كيا تو پھر تواس كے اقتدار كو جانتا ہى ہے، وہ تجھے قل کرے گا تیری قوم اور ملک کوتیاه و بر باد کردے گا۔ 'اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔

● البداية والنهاية ، كتاب بعث رسول الله الى ملوك الآفاق ، باب بعثه الى كسرى ملك فارس (663-4/662)



#### \*\*\*

# رَحُمَتُ أَهُ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مَسئله 94 رسول اکرم مَثَاثِیَمُ سارے جہاں والوں کے لئے رحمت ہیں۔ ﴿ وَ مَا اَرْسَلُنکَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِیْنَ ۞ ﴿(107:21)

"اے نی! ہم نے تو تم کودنیاوالوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔" (سورہ الانبیاء، آیت نبر 107)
مسئلہ 95 تمام انسانوں کے حقوق برابر ہیں کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کوعربی
پر، کسی سرخ کو کالے اور کسی کالے کوسرخ پر کوئی فضیلت نہیں ، افضل
صرف وہ ہے، جومتی ہے۔

عَنُ اَبِى نَضُرَةَ ﴿ حَدَّثِنِى مَنُ سَمِعَ خَطْبَةَ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَسُطَ اَيَّامِ التَّشُرِيْقِ فَقَالَ ((يَااَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمُ وَاحِدٌ وَإِنَّ اَبَاكُمُ وَاحِدٌ اَلاَ لاَ فَضُلَ لِعَرَبِي عَلَى عَجَمِي وَلاَ لِعَجَمِي عَلَى عَرَبِي وَلاَ لِاَ فَضُلَ لِعَرَبِي عَلَى عَجَمِي وَلاَ لِعَجَمِي عَلَى عَرَبِي وَلاَ لِاَ حُمَرَ عَلَى اَسُودَ وَلاَ اَسُودَ عَلَى اَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقُولَى ، اَبَلَّغُتُ ؟)) لِعَجَمِي عَلَى عَرَبِي وَلاَ لِا حُمَرَ عَلَى اَسُودَ وَلاَ اَسُودَ عَلَى اَحْمَرَ اللَّهِ عَلَى عَرَبِي وَلاَ لِا عَلَيْ وَلاَ اللَّهِ عَلَى عَرَبِي عَلَى عَرَبِي وَلاَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حضرت الونضرة ولا الله على المحبرة الوداع كا خطبه سنااس في مجمد سع بيان كيا كرسول الله من الله على 12 ذى المحبر المدرسول الله من الله على المدرسول الله من المدرسول المدرسول الله من المدرسول المدرس

<sup>●</sup> فتح البارى، جزء 12، صفحه رقم 336-337

129

لوگو! بِ شک تمہارارب ایک ہے اور تمہارا ب بھی ایک ہے۔ سنوکسی عربی کو بچی پر اور کسی بجی کوعربی پر کوئی فضیلت نہیں نہ بی کسی سرخ رنگ والے کوسیاہ رنگ والے پر اور نہ کسی سیاہ رنگ والے کوسرخ رنگ پر فضیلت ماصل ہے مگر تقویٰ کی بنیاد پر (لوگو!) کیا ہیں نے تہمیں اللہ کا پیغا م پہنچا دیا ہے؟ "صحابہ کرام ٹھ لُٹھ ہے نے عرض کیا" ہاں یارسول اللہ ظُٹھ ہے آپ نے در یافت فر مایا" یہ کون سادن ہے؟ "صحابہ کرام ٹھ لُٹھ نے عرض کیا" یہ حرمت والا دن ہے۔ پھر آپ ظُٹھ نے در یافت فر مایا" یہ کون سامہینہ ہے۔ "پھر آپ ظُٹھ نے در یافت فر مایا" یہ کون سامہینہ ہے۔ "پھر آپ ظُٹھ نے در یافت فر مایا" یہ کون سامہینہ شہر ہے؟ "صحابہ کرام ٹھ لُٹھ نے عرض کیا" یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ "پھر آپ ظُٹھ نے در یافت فر مایا" اللہ تعالیٰ شہر ہے؟ "صحابہ کرام ٹھ لُٹھ نے عرض کیا" یہ حرمت والا شہر ( مکہ ) ہے۔ "پھر آپ ظُٹھ نے نے فر مایا" اللہ تعالیٰ مہینہ میں تمہارے اس دن کوحرمت والا قرار دیا ہے۔ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام ٹھ لُٹھ نے پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام ٹھ لُٹھ نے پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام ٹھ لُٹھ نے پیغام پہنچا دیا۔ "ب آپ علیہ نے ارشاد فر مایا" یہاں موجود لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا نا چاہے۔ " اسے احمہ نے دوایت کیا ہے۔

مسئله 96 تمام انسانوں کے اموال ، جانیں اور عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔

عَنُ اَبِي بَكُرة ﷺ قَالَ: ذَكُرَ النَّبِي ﷺ قَعَدَ عَلَى بَعِيْرِهٖ وَامُسَكَ اِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ اَوُ بِنِمَامِهِ ، قَالَ ((اَ تُنَي يَوُمُ هِلَذَا؟)) فَسَكَتُنَا حَتَّى ظَنَنَا اَنَّهُ سَيُسَمِّيهُ بِغَيْرِ اِسُمِهِ ، قَالَ ((اَ لَيُسَ يَوُمُ النَّحُرِ)) قُلْنَا: بَلَى ، قَالَ ((فَاتُ شَهْرٍ هِلَذَا؟)) فَسَكَتُنَا حَتَّى ظَنَنَا اَنَّهُ سَيُسَمِّيهُ بِغَيْرِ يَوُمُ النَّ حُرِي) قُلْنَا: بَلَى ، قَالَ ((فَإِنَّ دِمَاءَ كُمُ وَ اَمُوالَكُمُ وَ السُمِهِ قَالَ ((فَإِنَّ دِمَاءَ كُمُ وَ اَمُوالَكُمُ وَ السَّمِهِ قَالَ ((أَ لَيُسَ بِذِى الْجِجَّةِ ؟)) قُلْنَا: بَلَى ، قَالَ ((فَإِنَّ دِمَاءَ كُمُ وَ اَمُوالَكُمُ وَ السَّمِهِ قَالَ ((أَ لَيُسَ بِذِى الْجِجَّةِ ؟)) قُلْنَا: بَلَى ، قَالَ ((فَإِنَّ دِمَاءَ كُمُ وَ اَمُوالَكُمُ وَ السَّمِهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنَ هُو اَفُولُكُمُ هَذَا لِيُبَلِّغِ السَّاهِ لَا الشَّاهِ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ هُو اَوْعَى لَهُ مِنُهُ )) رَوَاهُ الْبُخَارِقُ •

حضرت ابوبكره والنيئ كہتے ہيں كه آپ ماليا الله منى ميں دسويں ذى الحجبكو) اونٹ پر بيٹھے تھے اور ایک آپ ماونٹ كى كيل يا اس كى باگ تھا ہے ہوئے تھا۔ آپ ماليا اللہ نے اس كى اللہ تھا ہے ہوئے تھا۔ آپ ماليا اللہ نے اللہ اللہ كار مالا كى اللہ كار مالا كار مالا كار مالا كى اللہ كار مالا كار مالا كى باك تھا ہے ہوئے تھا۔ آپ مالا كار مالا كى اللہ كار مالا كار مالا كار مالا كے اللہ كار مالا كار مالا كار مالا كى باك تھا ہے ہوئے تھا۔ آپ مالا كار مالا كے اللہ كار مالا كار مالا كے اللہ كار مالا كار مالا كے اللہ كار مالا كار كے اللہ كار كے اللہ كار كار مالا كے اللہ كے اللہ كار كے اللہ كے اللہ كے اللہ كار كے اللہ كے اللہ كار كے اللہ كار كے اللہ كار كے اللہ كار كے اللہ كے اللہ كے اللہ كار كے اللہ كے ال

کتاب العلم ، باب قول النبی ﷺ ((رب مبلغ اوعی من سامع))



چپرے بہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ مٹالیڈاس دن کا پجھاور نام رکھیں گے۔ پھر آپ مٹالیڈانے فرمایا ''کیا یہ یوم الخر نہیں ہے؟''ہم نے عرض کیا''کیوں نہیں، یوم الخر ہے۔' آپ مٹالیڈانے نے فرمایا''یہ کون سا مہینہ ہے؟''ہم چپ رہے یہاں تک کہ ہم سمجھے آپ مٹالیڈانی اس مہینے کا نام پجھاور رکھیں گے۔ آپ مٹالیڈا نے فرمایا''کیا یہذی الحجہ کامہینہ ہے۔'' آپ مٹالیڈا نے فرمایا''کیا یہذی الحجہ کامہینہ ہے۔'' آپ مٹالیڈا نے فرمایا'' کیا یہذی الحجہ کامہینہ ہیں ہے؟''ہم نے عرض کیا''کیوں نہیں، یہذی الحجہ کامہینہ ہے۔'' آپ مٹالیڈا نے فرمایا'' تبہارے خون اور تبہارے مال اور تبہاری آبروئیں ایک دوسرے پر اس طرح سے حرام ہیں جیسے تبہارے اس دن کی حرمت اس مہینے میں، اس شہر میں۔جو یہاں حاضر ہیں وہ اس کو آگاہ کردے جو میں بین جیسے تبہارے اس دن کی حرمت اس مہینے میں، اس شہر میں۔جو یہاں حاضر ہیں وہ اس کو آگاہ نے والے سے زیادہ کو گائی کہ جو حاضر ہے شاید وہ کسی ایسے مخص کو بات پہنچا دے جو اس بات کو پہنچا نے والے سے زیادہ کو گائی ہوئی۔' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مُسئلہ 97 ساری اولا دِ آ دم کے حقوق میساں ہیں ، کوئی کسی دوسرے پر فخر نہ جتائے۔

عَنُ اَبِي هُوَيُوةَ ﷺ عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ ((لَيَنْتَهِيَنَ اَفُواهٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَا مُعَمُ هُمَةً مَا وَلَيَكُونَنَ اَهُونَ عَلَى اللّهِ مِنَ الْجُعِلَ الّذِي يُدَهُدِهُ الْجِوَاءَ مَا تُوا ، إِنَّمَا هُمُ فَحُمُ جَهَنَّمَ اَو لَيَكُونَنَ اَهُونَ عَلَى اللّهِ مِنَ الْجُعِلَ الّذِي يُدَهُدِهُ الْجِوَاءَ بِاللّهِ إِنَّ اللّهَ اَذُهُ بَعْ مَعَنَّكُمُ عُبَيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ فَخُوهَا بِاللّهَاءِ ، إِنَّمَا هُو مُؤُمِنَ تَقِيَّ اَوُ فَاجِرٌ بِ اللّهَ اللهِ إِنَّ اللّهُ اَذُهُ مَنُ عُبَيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ فَخُوهَا بِاللّهَاءِ ، إِنَّمَا هُو مُؤُمِنَ تَقِيَّ اَوُ فَاجِرٌ شَقِيًّ النَّاسُ كُلُّهُمُ بَنُو آدَمَ وَ آدَمُ خُلِقَ مِنَ التُّرَابِ)) وَوَاهُ التِّرُمِذِي وَ (حسن) مَعْرَت الوجريه وَلَيْخُ مِن التُرابِ)) وَوَاهُ التِرْمِذِي وَ وَحَرْدَ الوجري وَلَيْخُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْخُ فَوْمِ اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ا

\*\*\*

 <sup>●</sup> كتاب المناقب ، باب في فضل الشام واليمن

## رَ حُمَــتُهُ (ﷺ) بِالْـــكُـفَّــارِ كافرول بِي آپ سَلَّيْنِمْ كى رحمت

## مسئلہ 98 صحابہ کرام ٹھاٹی آنے رسول اکرم مگاٹی آم کو مشرکوں کے لئے بد دعا کرنے کی درخواست کی آپ مگاٹی آنے فرمایا ''میں لوگوں کے لئے لعنت نہیں، رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔''

عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ ﴿ قَالَ : قِيُلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ أَدُعُ عَلَى الْمُشُرِكِيْنَ ، قَالَ (( اِنِّي اللهِ اللهِ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُوالِمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهِ عَل

حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ کہتے ہیں صحابہ کرام وہ اللہ کا کہ بددعا فرما کیں۔' آپ مالی کے ارشاد فرمایا'' میں اوگوں کے لئے لعنت کرنے والا بنا کر میں بھیجا گیا، رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔' اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 99 اپنی زندگی کے سب سے زیادہ تکلیف دہ اور جگر پاش حادثہ پر بھی رسول اللہ مَالِیَّا مِن اللہ مَالِیُّا مِن اللہ مَالِیُّ اللہ مَالِیْ اللہ مَاللہ مَالِیْ اللہ مِن اللہ مَالِیْ اللہ مَالِیْ اللہ مِن اللہ مِن اللہ مَاللہ مِن اللہ مَالِیْ اللہ مِن ال

عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنُهَا زَوُجِ النَّبِي ﷺ قَالَتُ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ اللهِ اللهِ ﷺ اللهِ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبُدِ كُلالٍ فَلَمُ السَّفِقُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

كتاب البر والصلة والادب ، باب فضل الرفق



عَزَّوَجَلَّ قَدُ سَمِعَ قَوُمُكَ لَكَ وَ مَا رَدُّوا عَلَيُكَ وَ قَدُ بَعَثَ الْيُكَ مَلَكُ الْجِبَالِ لِسَامُ عَلَى ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللَّهَ قَدُ لِسَامُ عَلَى ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللَّهَ قَدُ سَمِعَ قَوُلَ قَوُمَكَ وَ اَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَ قَدُ بَعَثِنِي رَبُّكَ اليُكَ لِتَامُرَنِي بِامْرِكَ فَمَا سَمِعَ قَوُلَ قَوُمَكَ وَ اَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَ قَدُ بَعَثِنِي رَبُّكَ اللهِ عَلَيْهِمُ لَا خُشَبَيْنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَلُ ارْجُو اَنْ يُخْرِجَ شَعْتَ اِنْ شَعْتَ اِنْ اَطْبَقْتُ عَلَيْهِمُ لَا خُشَبَيْنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَلُ ارْجُو اَنْ يُخرِجَ اللهُ تَعَالَى مِنْ اَصُلاَبِهِمُ مَنْ يَعْبُدُ الله وَحُدَهُ لا يُشُوكُ بِهِ شَيْئًا)) رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

مسئلہ 100 حضرت طفیل دوسی والنوئے نے اپنے قبیلہ کے لئے بددعا کی درخواست کی لئے مائی کے است کی لئے دعافر مائی۔ لیکن آپ مائی نے ان کے لئے ہدایت کی لئے دعافر مائی۔

عَنْ اَبِي هُرُيَرَةَ ﷺ قَالَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ وَ أَصْحَابُهُ فَقَالُواْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إنَّ

کتاب الجهاد والسير ، باب ما لقى النبى ، من اذى المشركينو المنافقين



دَوُسًا قَدُ كَفَرَثُ وَ اَبَتُ فَادُعُ اللَّهَ عَلَيْهَا، فَقِيْلَ : هَلَكَتُ دَوُسَ ، فَقَالَ (( اَللَّهَمَّ اهُدِ دَوُسًا وَاللَّهَ عَلَيْهَا، فَقِيْلَ : هَلَكَتُ دَوُسَ ، فَقَالَ (( اَللَّهَمَّ اهُدِ دَوُسًا وَائْتِ بِهِمُ )) رَوَاهُ مُسُلِم

حضرت ابو ہریرہ دائی کہتے ہیں حضرت طفیل دائی اور ان کے ساتھی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا "
" یارسول الله علی الله الله الله الله وس نے کفر کیا اور اسلام قبول کرنے سے انکار کیا ہے ان کے لئے الله تعالی سے بدد عافر مائیں ' صحابہ کرام ڈی کئی نے سمجھا اب قبیلہ دوس تو بس ہلاک ہوا، کین آپ مالی نے ان کے لئے بدد عافر مائی ' یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس لے آ ' اسے سلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت : آپ مالی کی دعا کے بعد قبیلہ دوں اسلام لے آیا اور آپ میں کی خدمت میں حاضر ہوا۔

میدانِ اُحد میں خون آلود ہونے کے باجود آپ مَنَّ الْفِیْمِ نَے کفار کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔

عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: كَانِّى نَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَحْكِى نَبِيًّا مِنَ الْاَبْيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ وَ هُوَ يَمُسِحُ الدَّمَ عَنُ وَجُهِهِ وَ يَقُولُ ((رَبِّ اغْفِرُ لِقَوْمِى فَالنَّهُمُ لاَ يَعُلَمُونَ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ ۞

حضرت عبدالله بن مسعود والنظر کہتے ہیں کہ رسول الله مَنَالَیْمُ کا چیرہ مبارک میری آنکھوں کے سامنے ہے آپ مُنالِیْمُ ایک پیغیبر (مراداپنی ذات ہے) کا حال بیان فرمارہ سے کہ اس کی قوم نے اسے زخی کر دیا اور پیغیبر اپنے چیرے سے خون صاف کرتا جارہا تھا اور دعا ما نگ رہا تھا ''اے میرے رب! میری قوم کومعاف فرمادے وہ جانتے نہیں۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 102 بنوقینقاع کی بار بارعهدشکنی کے بعدرسول الله سَلَّیْنِ نے ان کا محاصرہ فرمایا، ان پرغلبہ حاصل کرنے کے بعدرئیس المنافقین کی پُر زورسفارش پر آی سے سَلِیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلی اللہ عَلیْ اللّٰ اللّٰ

عَنُ عُمْرَ بُنِ قَتَادَةَ ١ هُ قَالَ : فَحَاصَرَهُمُ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى حُكْمِهِ

کتاب الفضائل ، باب من فضائل غفار واسلم و جهینه وغیره

کتاب الجهاد والسير ، باب غزوة احد



حضرت عمر بن قاده دلا گئي كته بين رسول الله تاليل نه بنوقيقاع كا محاصره كياحتى كه انهول نه الله على الله تاليل ان كه بارے بين جو فيصله فرما كين گوه اسے قبول كرين الله على الله تاليل ان كو الله تعلى كي بنوقيقاع برغلبه عطا فرمايا تو عبدالله بن ابى بن سلول آپ تاليل كي مخدمت بين حاضر ہوا،عوض كي 'اے جم! بير حماله ين كے ساتھ احسان كا معالمه كرو'' بنوقيقاع قبيله خدمت بين حاضر ہوا،عوض كي 'اے جم! بير حماله ين كے ملائل ان ان ورسول اكرم تاليل نے فاموثى اختيار فرمائى عبدالله بن ابى في دوسرى باركب دوسرى باركب 'اب محد! مير عمعالمه ين كے معالم بين كے معالم بين كے معالم بين كے معالم بين كرت كادامن تھام ليا۔ آپ تاليل ان تاليل فرمايا'' چھوڑو جمے۔'آپ تاليل اس قدر غصہ ہوئے كہ كرتے كادامن تھام ليا۔ آپ تاليل كي جمره مبارك براس كاثر ات ديكھے۔ آپ تاليل ان ارشاد فرمايا'' افسوں تجھ بر! چھوڑوں كي تاليل كي بن ليا كي كي ارشاد فرمايا' افسوں تجھ بر! چھوڑوں دے جمھے۔'' عبدالله بن ابى كہنے لگا'' والله! جب تك آپ مير حمعالم بين كے ساتھ احسان نہيں كريں گي آپ كونبيں چھوڑوں گا، چارسوجنگ جو بلا ہتھيا راور تين سوزره مير حمعالم بين كے ساتھ احسان نہيں كريں گي آپ كونبيں چھوڑوں گا، چارسوجنگ جو بلا ہتھيا راور تين سوزره بيارے معالم ين كي ساتھ احسان نہيں كريں گي آپ كونبيں بيك وفت ختم كر ڈاليں گي؟ والله بين ان كيا بيارے ميں كرد واليو ميں كرد ہوں كر دوابوں کيا ہوں۔'' بالآخر آپ تاليل ان ارشاد فرمايا''اچھا جاتيرى خاطر بيان كيا ہے۔

وضاحت: یادر ہے مدیند منورہ میں یہودیوں کے تین مشہور قبیلے آباد تھ ① بنوقیقاع ② بنونشیر ③ بنوقریظہ .....مدیند منورہ تشریف لانے کے بعدرسول اللہ مَالَیْنِ اللہ مَالِیْنِ کے بعدرسول اللہ مَالِیْنِ کے بعد

<sup>●</sup> البدايه والنهايه ،باب خبر يهود بني قينقاع في المدينة السنة الثالثة للهجرة(377/4)



ہوگئی۔ یہوداپنے مزاج کے اعتبار سے ایک فتنہ پرور، حاسد اور عہد شکن قوم ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی عظیم الثان فتح
نے جہاں عربوں میں مسلمانوں کی دھاک بھا دی وہاں یہود قوم کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف عداوت اور حسد کی
آگ بھڑ کے گئی۔ فدکورہ بالا تینوں یہودی قبائل میں سے بنوقیعقاع سب سے زیادہ فتنہ پروراور خطرناک قبیلہ تھا۔ ان کی بار
بارعہد ھکندیوں اور خباشوں کے بعدرسول اللہ تاہیم نے آئیں جمع فرما کرام من وامان سے رہنے کی تصیحت فرمائی تو انہوں نے
بارعہد ھکندیوں اور خباشوں کے بعدرسول اللہ تاہیم کے بہر معاہدہ کا کھا ظ نہر کھتے ہوئے جواب دیا ''اے جمہ! دھو کے میں نہر بہنا، بدر میں
تہرار اسامنا قریش کے انار کی اور جنگ سے نا آشنا لوگوں سے تھا، ہمارے ساتھ جنگ ہوئی تو تہمیں پید چل جائے گا کیسی
بہادر قوم سے واسطہ پڑا ہے۔ بنوقیتھاع کا جواب کھلا کھلا اعلان جنگ تھا، لہٰذا آپ سَن اللہٰ نے ان کا محاصرہ فرمایا اور صرف
نیدرہ دنوں میں ''بہادر قوم'' نے ہتھیار ڈال دیئے۔ رسول اکرم مَن اللہٰ یہود یوں کو ان کی عہد شکنی کی سزادینا چاہتے تھے، کیکن
رئیس المنافقین عبداللہٰ بن انی نے مسلمانوں کی بجائے یہود یوں کے مفاد کا توقط کیا۔

مسئلہ 103 یہودی قبیلہ بنونضیر نے رسول اکرم مُلَّاثَیْم کُوْل کرنے کامنصوبہ بنایا ، آپ مَلَّاثِیم نے انہیں سزادینے کے بجائے بطوراحسان ان کی جلاوطنی کی پیش ش قبول فرمالی۔

مَسئله <u>104</u> بنونضير كے حليف قبيله بنوقر يظه كوآپ مَلَاثَيَّا في الطور احسان معاف فرماديا۔

عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ : حَارَبَتُ النَّضِيُرُ وَ قُرَيُظَةُ فَاجُلَى بَنِي النَّضِيُرِ وَ اَقَرَّ قُرَيُظَةً وَ مَنَّ عَلَيْهِمُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ • النَّضِيُرِ وَ اَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَ مَنَّ عَلَيْهِمُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ •

حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ ہیں بنون سیر اور بنو قریظہ (یہودیوں کے دو قبائل) نے نبی اکرم مظالم کے خلاف جنگ کی۔ آپ مظالم کے نبون سیرکوجلا وطن کردیا اور بنو قریظہ کواحسان کرتے ہوئے وہیں رہنے دیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

وضاحت: بزقریظ پررسول الله تالیگا کے اس احسان کا بدلہ بنوقریظہ نے بیدیا کہ جنگ احزاب کے موقع پرمسلمانوں سے کھلی غداری
کا ارتکاب کیا اور معاہدہ کی خلاف ورزی کی چنانچی غزوہ احزاب کے بعد آپ تالیگا نے بنوقریظہ پر چڑھائی فرمائی اور بنوقریظہ
کوان کی درخواست پرحضرت سعد بن معاذکے فیصلہ کے مطابق سزادے دی گئی۔

مُسئله مُسئله غزوه بنی مصطلق سے واپسی پرایک دیہاتی نے آپ مَاللَّیْمُ کُول کرنا چاہا ، آپ مَاللَّیْمُ نے اس پرغلبہ حاصل کرنے کے بعدا سے معاف فرما دیا۔

کتاب المغازی ، باب حدیث بنی النضیر



عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ ﷺ قَالَ غَزَوُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِبَلَ نَجُدٍ ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَسُولُ اللهِ ﷺ وَسُولُ اللهِ ﷺ وَسُولُ اللهِ ﷺ وَسُولُ اللهِ ﷺ وَمُولُ اللهِ اللهِ مَا يَعُولُونَا فَجِئْنَاهُ ، فَإِذَا عِنُدَهُ اعْرَابِي مَا سَيْفَةُ قَالَ جَابِرً ﷺ : فَعِنْا لَا وَمُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھ کہتے ہیں ہم رسول اللہ عُلیْم کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کے لئے نکلے (دوران سفر میں) دو پہر کا وقت ایک ایسے جنگل میں آگیا جس میں کا نئے دار درخت کثرت سے تھے۔ رسول اکرم عُلِیْم ایک درخت کے نیچ تشریف لے گئے۔ اپنی تلوار درخت سے لئکا کی ۔ صحابہ کرام ڈاٹی ہمیں بلا سائے کی تلاش میں ادھر ادھر درختوں کے نیچ چلے گئے۔ اچپا نک ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ عَلَیْم ہمیں بلا رہے ہیں۔ ہم حاضر ہوئے ، ایک دیم اتی سائے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ عَلیم نے ارشا دفر مایا ''میں سو رہا تھا کہ بیٹے آیا اور میری تلوار مجھ پرسونت کی ، میں جاگا تو دیکھا کہ نگی تلوار لئے میرے سر پر کھڑا ہے، رہا تھا کہ بیٹے اب مجھ سے کون بچائے گا؟'' میں نے کہا'' اللہ بچائے گا۔'' اس پراس نے تلوار نیام میں ڈال دی اور دیکھوا ب یہ (میرے سامنے) بیٹھا ہے۔'' حضرت جابر ڈاٹھ کہتے ہیں رسول اللہ عَلیم اُنے نے اس دیاتی کوکوئی سزانہ دی۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 106 صلح حدیبیکونا کام بنانے کے لئے مشرکین مکہ کے 80نو جوانوں نے رات کے وقت مسلمانوں پرحملہ کرکے جنگ بھڑکانے کی کوشش کی ، مسلمانوں نے انہیں گرفتار کرلیا، آپ مُلَّا اِلْمُ اِن ازراہ احسان سب کو آزاد فر مادیا۔

عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، أَنَّ ثَمَانِيُنَ رَجُلاً مِنُ أَهُلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ

کتاب المغازی ، باب غزوة ذات الرقاع



مِنُ جَبُلِ التَّنُعِيُمِ مُتَسَلِّحِيُنَ يُرِيُدُونَ غِرَّةَ النَّبِيِّ ﴿ وَ اَصْحَابِهِ ﴿ فَاخَذَهُمْ سَلُمًا فَاسْتَحْيَاهُمُ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

حضرت انس بن ما لک والٹوئے سے روایت ہے کہ اہل مکہ کے 180 ومیوں نے جبل تعیم سے اتر کر آپ مَنْ الْیُمْ پر چڑھائی کی وہ چاہتے تھے کہ آپ مَنْ اللّٰیْمَ کو اور آپ کے اصحاب کودھو کہ دے کر حملہ آور ہوں۔ آپ مَنْ اللّٰیُمْ نے سب کو گرفتار کرلیا الیکن (بعد میں ) آزاد فرمادیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 107 رسول اكرم مَثَاثِيْرًا كي بار بارگستاخي اور تو بين كرنے والے رئيس المنافقين عبدالله بن ابي كول كرنے سے آپ مَثَاثِيْرُمُ نِهُ مَنع فرماديا۔

عَنُ جَابِرٍ ﴿ كَانَتِ الْاَنْصَارُ حِيْنَ قَدِمَ النَّبِي ﴿ الْمُهَاجِرُونَ بَعُدُ الْمُهَاجِرُونَ بَعُدُ فَعَلُوا ؟ وَاللهِ لَئِنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخُوجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْكَالَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ ، الْاَذَلَ ، فَقَالَ عُمَرُ ابُنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ عَنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ ، الْاَذَلَ ، فَقَالَ عُمَرُ ابُنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ اللهُ ال

مسئلہ 108 زندگی بھر رسول اکرم مُنگانی کے خلاف سازشیں کرنے والا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رہائی کی درخواست پرآپ منگائی نے نہ صرف کفن کے لئے اپنا قمیص عنایت فرمایا بلکہ اس کی مغفرت کے لئے ستر سے زیادہ مرتبہ دعا کرنے کا

<sup>●</sup> كتاب الجهاد والسير ، باب قول الله ﴿ هو الذي كف ايديهم عنكم ......﴾

کتاب التفسير ، تفسير سورة المنافقون ، باب ﴿ يقولون لئن رجعنا الى المدينة ......﴾



#### اراده بھی ظاہر فرمایا۔

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنهُما قَالَ ، لَمَّا تُوفِّى عَبُدُ اللهِ بَنُ أَبَيّ بُنِ سَلُولٍ جَاءَ ابِنهُ عَبُدُ اللهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ هَ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

مُسئله 109 فن مكه ك موقع پرآپ مَالْيَا ن مجرمول سے انقام لينے كے

<sup>•</sup> كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عمر،



#### بجائے درگز راوراحسان کرنے کا اعلان فر مایا۔

عَنُ هَشَّامٍ ﷺ عَنُ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً ﷺ (يَوُمَ الْفَتْحِ) يَا اَبَا سُفُيَانَ الْيَوُمُ يَعُومُ الْفَيْانَ يَا عَبَّاسُ ﷺ حَبَّذَا يَوُمُ اللَّهِمَارِ ثُمَّ يَوُمُ الْمَسْلُحَمَةِ الْيَوْمُ اللّهِ عَبَّاسُ ﷺ حَبَّذَا يَوُمُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اَعْبَاسُ ﷺ حَبَّذَا يَوُمُ اللّهِ عَلَى اَللهِ عَلَى اَعْدَابُهُ ﴿ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت ہشام بن عروہ ڈاٹیڈا پنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز حضرت سعد بن عبادہ ڈاٹیڈ نے (ابوسفیان کود کیوکر) کہا''اے ابوسفیان! آئ تو دشمنوں کی گردنیں اڑانے کا دن ہے، آئ تو کعبہ کے اندراڑائی ہوگی۔''ابوسفیان نے (اپنے پاس کھڑے) حضرت عباس ڈاٹیڈ سے کہا''اے عباس ڈاٹیڈ! تیرا بھلا ہو، آئ کے روز مجھے بچانا۔'' پھرایک ایسالشکر آیا جو سارے لشکروں سے چھوٹا تھا اس میں آپ مٹاٹیڈ اور آپ کے اصحاب ڈاٹیڈ شامل تھے۔رسول اللہ مٹاٹیڈ کا جھنڈا حضرت زبیر بن عوام داٹیڈ کا ٹیٹ کا جھنڈا حضرت زبیر بن عوام داٹیڈ کا تھا کہ میں تھا جب رسول اکرم مٹاٹیڈ ابوسفیان کے پاس سے گزرے تو ابوسفیان نے عرض کی''یا رسول اللہ مٹاٹیڈ کہا؟''آپ مٹاٹیڈ کیا آپ کومعلوم ہے جو پچھسعد بن عبادہ ڈاٹیڈ نے کہا؟''آپ مٹاٹیڈ نے دریافت فر مایا''سعد نے کیا کہا ہے۔''آپ مٹاٹیڈ نے ارشاد فر مایا کشور نے ارشاد فر مایا کیا کہا ہے۔''آپ مٹاٹیڈ نے ارشاد فر مایا کسیر غلا فی ڈالا جائے گا۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئله 110 سقوط مکہ کے بعد رسول اکرم مَثَاثِیْم نے ہراس شخص کی جان بخشی کا اعلان کردیا جوابینے گھر کا دروازہ بند کرلے یا ہتھیارڈ ال دے۔

عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ ﴿ لَـمَّا دَخَلَ مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَنُ دَخَلَ دَارًا فَهُوَ امِنٌ وَ مَنُ اللَّهِ ﷺ ((مَنُ دَخَلَ دَارًا فَهُوَ امِنٌ وَصحيح)

کتاب المغازی ، باب این رکز النبی ﷺ الرایة یوم الفتح؟

کتاب الخراج والفئ والامارة ، باب ماجاء في خبر مكة (2613/2)



حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے روایت ہے کہ جب رسول اکرم مُلٹھ کے ملی داخل ہوئے تو آپ مُلٹھ نے اعلان فرمادیا جو مخص اپنے گھر میں داخل ہوجائے اس کے لئے امن ہے اور جو ہتھیار ڈال دے اس کے لئے بھی امن ہے۔'اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 111 فنح مُد كِموقع پرآپ مَلَّا يَمُ فَالْ اللهِ عَلَيْمُ فَاللهِ اللهِ عَلَيْمُ فَاللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ مِعافِ فرما كران كااسلام قبول فرماليا۔

مَسئله 112 آپ مَنْ اللَّهِ اللهِ مِنْ اللَّهِ المُورِاعِ الرحضرت ابوسفیان کے گھر میں داخل ہونے والوں کو بھی معاف فرمانے کا اعلان فرمادیا۔

مَسئله <u>113</u> مسجد حرام میں داخل ہونے والوں کو بھی آپ مَنْ الْیَامِ نے معاف کرنے کا علان فرمایا۔

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتُحِ جَاءَ هُ الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلَبِ ﷺ بِأَبِى سُفَيَانَ بُنِ حَرَبٍ فَاسُلَمَ بِمَرِّ الظَّهُرَانِ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ ﷺ يَا رَسُولَ عَبُدِ الْمُطَّلَبِ ﷺ إِنَّ ابَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ هِذَا الْفَخُرَ فَلَوْ جَعَلْتَ لَهُ شَيْئًا ؟ قَالَ ((نَعَمُ ! مَنُ دَخَلَ اللهِ ﷺ إِنَّ ابَا سُفْيَانَ وَجُلٌ يُحِبُّ هِذَا الْفَخُرَ فَلَوْ جَعَلْتَ لَهُ شَيْئًا ؟ قَالَ ((نَعَمُ ! مَنُ دَخَلَ اللهَ عَلَيْهِ المِنْ ) دَارَ ابِي سُفْيَانَ فَهُوَ امِنٌ وَ مَنُ اعْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ امِنْ (وَ مَنُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ امِنْ) رَوْاهُ ابُودَاؤُ ذَهُ وَ الْمَسْجِدَ فَهُو امِنْ (حسن)

حضرت عبدالله بن عبدالله بن عبدالمطلب دل في مكه كروز ابوسفيان بن حرب كو لے كررسول الله مَالَيْمَ كى خدمت ميں ظهران كے مقام پر حاضر ہوئے اور ابوسفيان بن حرب نے اسلام قبول كرليا۔ حضرت عباس دل في نے آپ مَالَيْمَ كى خدمت ميں عرض كيا ''يا رسول الله مَالَيْمَ ابوسفيان اعز از پند آ دى حضرت عباس دل في اعز از عطافر ماديں۔''آپ مَالَيْمَ نے ارشاد فر مايا '' فيك ہے جو شخص ابوسفيان كے هر ميں داخل ہوجائے اس كے لئے امان ہے، جو شخص اپن هر كا دروازہ بندكر لے اس كے لئے امان ہے اور جو شخص مسجد ميں داخل ہوجائے اس كے لئے امان ہے۔''اسے ابوداؤد نے روایت كيا ہے۔

مسئله 114 سقوط مکہ کے بعد بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کے لئے رسول

 <sup>■</sup> كتاب الخراج والفئ والامارة ، باب ماجاء في خبر مكة (2610/2)

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسُحْقَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ ((يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ مَا تَرَوُنَ إِنِّى فَاعِلٌ فِيْكُمُ ؟)) قَالُوا : خَيُرًا اَخْ كَرِيْمٌ وَ اِبُنُ اَخٍ كَرِيْمٍ ، قَالَ ((إِذْهَبُوا قُرَيْشٍ مَا تَرَوُنَ إِنِّى فَاعِلٌ فِيْكُمُ ؟)) قَالُوا : خَيُرًا اَخْ كَرِيْمٌ وَ اِبُنُ اَخٍ كَرِيْمٍ ، قَالَ ((إِذْهَبُوا فَانَتُمُ الطُّلَقَاءَ)) ثُمَّ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ اللهِ عَلَيْ بُنُ اَبِي طَالِبٍ ﷺ وَ مُفَتَاحُ الْكَعْبَةِ فِي يَدِهٖ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إجْمَعُ لَنَا الْحِجَابَةَ مَعَ السِّقَايَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((اَيُن عُشْمَانُ بُنُ طَلْحَةَ ؟)) فَدُعِي لَهُ فَقَالَ ((هَاكَ عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((اَيُن عُشْمَانُ بُنُ طَلْحَةَ ؟)) فَدُعِي لَهُ فَقَالَ ((هَاكَ عَنْهُ اللهِ عَلْمَانُ اللهِ عَنْمَانُ اللهِ عَنْمَانُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

محمہ بن آخق کہتے ہیں کہ (فتح کہ کے بعد) رسول اللہ مُٹائیم کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہوگے اور قرلیش کہ کو مخاطب کر کے فر مایا ''اے جماعت قرلیش! تمہارا کیا خیال ہے، میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟''انہوں نے جواب دیا ''بھلائی کا سلوک ، تم بلند ظرف بھائی اور بلند ظرف بھائی کے بیٹے ہو۔'' آپ مُٹائیم نے ارشاد فر مایا ''جاوَتم سب آزاد ہو۔'' پھر آپ مُٹائیم مسجد میں تشریف لائے حضرت علی دائیم آپ کے ساتھ کھڑے سے اور کعبہ کی چابی حضرت علی دائیم کی مسجد میں تشریف لائے علی دائیم آپ کے ساتھ کھڑے سے اور کعبہ کی چابی حضرت علی دائیم کی اور مقابید دونوں خدمات علی دائیم نے درخواست کی ''یا رسول اللہ مُٹائیم اللہ آپ پر رحمت فر مائے جاب اور سقابید دونوں خدمات ہمارے سپر دفر مادیں۔'' رسول اللہ مُٹائیم آپ اللہ آپ پر رحمت فر مائے جاب اور سقابید دونوں خدمات ہمارے سپر دفر مادیں۔'' رسول اللہ مُٹائیم نے دریا فت فر مایا ''عثمان بن طلحہ کو بلایا میں اس کا ذکر کیا ہے۔'' ابن کشر نے البدا یہ والنہا یہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔

وضاحت : یادرہے کہ کی زندگی میں رسول اللہ مَن اللهُ عَلَيْمَ نے ایک مرتبہ بیت الله شریف کے اندرنماز پڑھنے کی خواہش کا اظہار فر مایا تو عثمان بن طلحہ نے آیے مَن اللهُ کو چالی دینے سے اکار کردیا تھا۔

مُسئله 115 فَحْ مُله كروزرسول الله مَالِيَّةُ كَاكِم حليف قبيله بنوخزاعه نے پرانے تل كابدله لينے كے لئے بنوليث كاايك آ دى تل كرديا۔ آپ مَالَيْهُمُ نے بنو

<sup>●</sup> السنة الثامنة للهجرة ، باب صفة دخول مكة (696/4)



خزاعہ کو نہ صرف قتل سے روکا بلکہ فاتح ہونے کے باوجود مقتول کی دیت خود ادا فرما کر انسانی جان کے احترام کی انتہائی منفر داور تابندہ مثال قائم فرمائی۔

قَالَ ابْنُ اِسُحْقَ اَنَّ رَجُلاً .....اِبُنَ الْأَثُوعِ ..... قَتَلَ رَجُلاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنُ خُزَاعَةَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوُمُ الْفَتُحِ قَتَلَتُ خَزَاعَةُ إِبُنَ الْأَثُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((يَا مَعُشَرَ خُزَاعَةَ اللهُ عَلَى اللهِ ﷺ ((يَا مَعُشَرَ خُزَاعَةَ الرُّفَعُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

محر بن الحق كہتے ہيں كمايك آدى (ابن الاتوغ) نے زمانہ جاہليت ميں بنوخزاعكا ايك آدى قل كرديا تھا۔ فتح كمد كرديا تھا۔ فتح كمد كردوز بنوخزاعد نے بدلد لينے كے لئے ابن الاتوغ كوقل كر دالا -رسول الله عَلَيْمَانے فرمايا "اے بنوخزاعد! خونريزى سے اپنے ہاتھ روك لوء اگرخونريزى فائدہ مند ہوتى تو (ضرور فائدہ ہوتا) اب بہت خونريزى ہوچكى ہے تم نے جے قل كيا ہے ميں لازماس كى ديت اداكروں گا۔ "اسے ابن كثير نے بيان كيا ہے۔

مَسئله 116 سقوط مکہ کے بعدرسول اللہ مَنَّا اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ اللہ ہوگئے ،عورتوں میں سے ایک قتل کی گئی اور دوسری کوامان دی گئی اور وہ بھی مسلمان ہوگئی۔

عَنُ سَعُدِعَنُ اَبِيُهِ ﴿ اللّٰهِ النَّاسَ اِلَّا اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ النَّاسَ اِلَّا اللّٰهِ ﴿ النَّاسَ اِلّا اللّٰهِ النَّاسَ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللهِ الله

<sup>■</sup> البداية والنهاية ، السنة الثامنة للهجرة صفة دخوله ﷺ مكه (700/4)

عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ فَسَبَقَ سَعِيْدٌ عَمَّارًا وَكَانَ اَشَبُ الرَّجُلَيْنِ فَقَتَلُهُ وَ اَمَّا عِكْرَمَةُ فَرَكِبَ الْبَحُرَ فَاصَابَتُهُمُ عَاصِفٌ فَقَالَ فَأَدُرَكُهُ النَّاسُ فِي السُّوقِ فَقَتَلُوهُ وَ اَمَّا عِكْرَمَةُ فَرَكِبَ الْبَحُرَ فَاصَابَتُهُمُ عَاصِفٌ فَقَالَ اللهِ لَيَن السَّفِينَةِ اَخُلِصُوا فَإِنَّ الْهَتَكُمُ لاَ تُغْنِى عَنْكُمُ شَيْعًا هَاهُنَا فَقَالَ عِكْرَمَةُ وَاللهِ لَيَن السَّفِينَةِ اَخُلِصُوا فَإِنَّ الْهَتَكُمُ لاَ تُغْنِى عَنْكُمُ شَيْعًا هَاهُنَا فَقَالَ عِكْرَمَةُ وَاللهِ لَيْن اللهِ عَيْدَى مِنَ الْبَحْرِ إلاَّ الْإِخُلاصُ لاَ يُنجِيى فِى الْبَرِّ غَيْرُهُ اللهُمَّ إِنَّ لَکَ عَلَى عَهُدًا إِنْ اللهِ عَلَيْ عَهُدًا إِنْ اللهِ عَلَيْ عَهُدًا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت سعد دلائی این سے روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ علی آئی نے چار مردوں اور دوعورتوں کے علاوہ سب کی جان بخش فرمادی ان (چھ) کے بارے میں ارشاد فرمایا'' آئییں قبل کر دوخواہ یہ کعبہ شریف کے پر دوں سے لکتے ہوئے ہوں ① عکرمہ بن ابوجہل ② عبداللہ بن خطل ③ مقیس بن صبابہ اور ④ عبداللہ بن سعد بن ابی السرح۔''ان میں سے عبداللہ بن خطل کعبہ شریف کے پر دوں سے لئکا ہوا تھا۔ سعید بن حمید بن اللہ بن خطل کعبہ شریف کے بر دوں سے لئکا ہوا تھا۔ سعید بن حمید بن انتخار میں بایا اور اسے آل کر دیا۔ عکرمہ (بھاگ گیا اور یمن جانے کے کیا۔ مقیس بن صبابہ کولوگوں نے بازار میں پایا اور اسے آل کر دیا۔ عکرمہ (بھاگ گیا اور یمن جانے کے کیا۔ مقیس بن صبابہ کولوگوں نے بازار میں پایا اور اسے آل کر دیا۔ عکرمہ (بھاگ گیا اور یمن جانے کے کیا۔ مقیس بن صبابہ کولوگوں نے آلیا، ملاح نے کہا'' یہاں تبہارے معبود کسی کام نہیں آ کیں گیا۔ بن خالص ایک اللہ کو پکارو۔'' عکرمہ نے کہا'' اللہ کی قسم! اگر سمندر میں ایک اللہ کے سواکوئی نہیں بچاسکتا تو بھر خشکی میں بھی ایک اللہ کے سواکوئی نہیں بچاسکتا۔'' (پھر اللہ سے وعدہ کیا)'' یا اللہ! میں تجھ سے وعدہ کرتا

<sup>●</sup> كتاب تحريم الدم ، باب الحكم في المرتد (3791/3)



جوں اگرتو جھے طوفان سے بچالے گا تو میں حضرت جھ منافیا کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان کے ہاتھ میں ابنا ہا تھ دے دوں گا اور (جھے امید ہے کہ) میں حضرت جھ منافیا کو اپنے گئے زیادہ درگر درکرنے والا مہر بان پاؤں گا۔''(طوفان سے بچنے کے بعد) وہ آپ منافیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہوگیا۔عبداللہ بن ابی سرح (جو کہ حضرت عثان بن عفان دالتی کا رضاعی بھائی تھا) نے حضرت عثان ہوگیا۔عبداللہ بن ابی سرح (جو کہ حضرت عثان بن عفان دالتی کا رضاعی بھائی تھا) نے حضرت عثان دالتی کھائی کے پاس پناہ حاصل کر لی جب رسول اللہ منافیا نے لوگوں کو بلا یا تو حضرت عثان دالتی نے اسے رسول اللہ منافیا کے باس پناہ حاصل کر کی جب رسول اللہ منافیا اللہ منافیا اور اسے تین بارد یکھا گو یا ہر بار بیعت لینے سے انکار فرمایا۔ اس کے بعد آپ منافیا نے اس کی بیعت سے انکار کردیا تھا تو وہ اسے قبل کردیتا؟''صحابہ کرام منافیا نے اس کی بیعت سے انکار کردیا تھا تو وہ اسے قبل کردیتا؟''صحابہ کرام دیکائی نے عرض کیا' بارسول اللہ منافیا جمیں کیا معلوم تھا کہ آپ منافیا کے دل میں کیا بات ہے، آپ ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ منافیا کے دل میں کیا بات ہے، آپ ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ منافیا کہ دل میں کیا بات ہے، آپ ہمیں اپنی آئی آئی آئی کے سے اشارہ بی فرماد ہے ؟'' آپ منافیا نے ارشاد فرمایا ''کسی نبی کے یہ لائق نہیں کہ وہ آٹھوں اپنی آئی کے سے اشارہ بی فرماد ہے ؟'' آپ منافیا نے ارشاد فرمایا ''کسی نبی کے یہ لائق نہیں کہ وہ آٹھوں سے باتیں کرے۔''اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : ① عکرمہ بن ابوجہل نے عین مکہ میں داخلہ کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلای لٹکر کی مزاحمت کی تھی، لبذا اسے قبل کا عکم دیا گیا، کیکن اس کی بیوی نے حاضر ہوکر اسلام قبول کر لیا اور شوہر کے لئے امان طلب کی ۔ آپ عظیم ان بطور احسان امان دے دی۔ ② عبدالللہ بن خطل اسلام قبول کر کے مرتد ہوگیا تھا، لبذاقتل کیا گیا ﴿ مقیس بن صبابہ بھی اسلام قبول کر کے مرتد ہوگیا تھا، لبذاقتل کیا گیا ﴿ مقیس بن صبابہ بھی اسلام قبول کر کے مرتد ہوگیا تھا، لبذاقتل کیا گیا ﴿ مقیس بن صبابہ بھی اسلام قبول کر کے مرتد ہوگیا تھا، لبکن حضرت عثمان والٹونے نامی اسلام قبول کی تو آپ علیم اسلام بی تو آپ علیم اسلام کی تو آپ علیم بادل نخواستہ امان دے دی اور عبداللہ مسلمان ہوگئے۔ ﴿ وَ عِبداللہ بن خلل کی لونڈی آپ عَلیم کی جوکرتی تھی، اسے قبل کیا گیا ﴿ عبداللہ بن خلل کی لونڈی آپ علیم کی جوکرتی تھی، اسے قبل کیا گیا ﴿ عبداللہ بن خلل کی دومری لونڈی کے لئے امان طلب کی تو آپ علیم کیا گیا واور وہ مسلمان ہوگئے۔ ﴿ علیہ مسلمان ہوگئے۔ ﴿ علیہ مسلمان ہوگئے۔ ﴿ علیہ مسلمان ہوگئے۔ ﴿ عبداللہ بن خلل کی لونڈی آپ عَلیم کی اور وہ مسلمان موگئے۔ ﴿ عبداللہ بن خلل کی اور وہ مسلمان موگئے۔ ﴿ عبداللہ بن خلل کی ای اسلام کی گئی، آپ عَلیم کی اسے قبل کیا گیا وہ وہ مسلمان ہوگئے۔ ﴿ عبداللہ بن خلل کی اسلام کی گئی، آپ عَلیم کی اسلام کی گئی، آپ عَلیم کی گئی، آپ عَلیم کی اسے قبل کی ای معالم کی گئی، آپ علیم کی گئی، آپ عَلیم کی کھی دور کی اور وہ میں کی دور کی کور کی کی دور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کھی دور کی کی کور کی کھی دور کی کور کی کی کور کی کو

مُسئله 117 فنح مکہ پر آپ مَالِیْمِ نے عکرمہ بن ابی جہل کوتل کرنے کا تھم جاری فرمایا ،لیکن عکرمہ کی بیوی نے آپ مَالِیْمِ کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کرلیا اوراپنے شوہر کے لئے امان طلب کی تو رسول اکرم

### مَنَالِيَا إِنْ نِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ زُبَيْرٍ ﴿ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتُحِ مَكَّةَ هَرَبَ عِكْرَمَةُ بُنُ اَبِى جَهُلٍ وَ كَانَتِ امْرَأَتُهُ اللهِ بُنِ ذُبَيْرٍ ﴿ قَالَتُ الْحَارِثِ بُنِ هِشَّامٍ إِمْرَأَةً عَاقِلَةً اَسُلَمَتُ ثُمَّ سَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ كَانَتِ امْرَأَتُهُ اللهُ حَكِيْمِ بِنْتُ الْحَارِثِ بُنِ هِشَّامٍ إِمْرَأَةً عَاقِلَةً اَسُلَمَتُ ثُمَّ سَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ فَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت عبداللہ بن زہیر والن کہتے ہیں فتح کہ کے روز عکرمہ بن ابوجہل فرار ہوگیا اس کی بیوی ام حکیم بنت حارث بن ہشام ذہین خاتون کی (حاضر خدمت ہوکر) مسلمان ہوگئیں اور اپنے شوہر کے لئے آپ مالی ہوگئیں اور اپنے شوہر کے لئے آپ مالی ہوگئی سے امان طلب کی ۔ پھروہ اپنے شوہر کی تلاش میں نکلیں اور اسے کہا' میں سب سے زیادہ صلد حی کرنے والے ،سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ بھلے آ دمی کے پاس سے آ رہی ہوں میں نے ان سے تیرے لئے امان طلب کی اور انہوں نے تخفے امان دے دی ہے' ، لہذا مکر مدا پنی بیوی کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 118 حضرت حمزہ ڈالٹیُ کا مثلہ کرنے اوران کا کلیجہ چبانے والی ہند بنت عتبہ فتح مکہ کے بعد حاضر ہوئی تو آپ مَالیّا ہے اس کے سارے جرائم معاف فرما کراس کا اسلام قبول فرمالیا۔

کتاب المناقب ، باب ذکر هند بنت عتبه



زمین پر مجھے کسی شخص کا عزت دار ہونا اتنا پسند نہیں جتنا آپ مَنالِیْمُ اَکے صحابہ ڈیالیُمُ کا عزت دار ہونا پسند ہے۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئله 119 صفوان بن امیہ رہائی کو بھی آ ب منابی منابی نے امان دی اور ان کا اسلام قبول فرمایا۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ : خَرَجَ صَفُوانُ بُنُ أُمَيَّة يُرِيُهُ جَدَّةَ لِيَرُكَبَ مِنُهَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حضرت عائشہ وہ ان میں (فتح مکہ کے روز) صفوان بن امیہ جدہ جانے کے لئے (مکہ سے)

اکلاتا کہ وہاں سے (کشتی پر) سوار ہوکر یمن پہنچ جائے۔ عمیر بن وہب وہ انٹی خاصر خدمت ہوئے اور عرض کی

"اے اللہ کے نبی مَن اللہ کے نبی مَن اللہ کے اسمار اسمار اللہ کے رسول منا اللہ کے اسمار میں ڈبود ہے، اے اللہ کے رسول منا اللہ آپ پر رحمت فرمائے اسے امان دے

د جبحے۔ "آپ منا اللہ منا اللہ اللہ اللہ کے لئے امان ہے۔ "عمیر بن وہب وہ اللہ کے اسمامان دے

اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ مرحمت فرمادیں جس سے صفوان سمجھ جائے کہ آپ منا اللہ عالی اسے اسمامان دے

دی ہے۔ آپ منا اللہ عالی اسمار بن وہب دی۔ عمیر بن وہب

السنة الثامنة للهجرة صفة دخوله الشهرة (704/4)

وضاحت : یادر ہے کہ ججری میں عضل اور قارہ کے منافقوں نے تبلیغ کے بہانے رسول اللہ مٹاٹیخ سے دس افراد مانکے ، جنہیں لے جا

کردھوکے سے قبل کردیا گیا۔ صرف دو صحابی زندہ ہے تھے حضرت خبیب بن عدی ٹاٹیڈا اور حضرت زید بن دھنہ ٹاٹیڈ۔ دونوں

صحابی غزوہ بدر میں شریک تھے۔ مقتولین بدر کے ورثاء نے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لئے دونوں کوٹر یولیا۔ حضرت خبیب

بن عدی ٹاٹیڈ کوسلافہ بنت سعد نے خریدا جس کے دو بیٹے بدر میں قبل ہوا تھا اور حضرت زید بن دھنہ ٹاٹیڈ کو صفوان بن

امیہ نے خریدا جس کا والد (امیہ بن خلف) اور ایک بھائی بدر میں قبل ہوا تھا اور دونوں کو انتہائی اذبت تاک طریقہ سے شہید

کردیا گیا۔ فتح کمہ کے موقع پر رسول اکرم مٹاٹیخ انے صفوان بن امیہ کوٹل کرنے کا تھم جاری فرما دیا تھا، کیکن حضرت عمیر بن

وہب ٹائڈ کی سفارش پر محاف فرما دیا۔



فَضَالَةَ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا رَفَعَ يَدَهُ عَنُ صَدُرِى حَتَّى مَا مِنُ خَلْقِ اللَّهِ شَيْءٌ اَحَبُّ إِلَى مِنْهُ. أَوُرَدَهُ فِي السِّيئرةِ النَّبُويَّةِ •

ابن ہشام کہتے ہیں فتح کمہ کے موقع پر دوران طواف فضالہ بن عمیر قبل کے ارادے سے نبی اکرم من ہیں ہشام کہتے ہیں فتح کمہ کے موقع پر دوران طواف فضالہ بن عمیر قبل کے قریب آیا۔ آپ من ہی ہی ان کیا فضالہ ہو؟'' کہنے لگا'' ہاں یا رسول اللہ! فضالہ ہوں۔' آپ من ہی ہی است ہے؟'' کہنے لگا'' کچھ نہیں اللہ کا ذکر کرر ہا ہوں۔'' رسول اللہ منا ہی ہم ہن اللہ کا است مبارک اس کے سینے پر رکھا جس ہوں۔'' رسول اللہ منا ہی ہم ہن ہم ہیں ہوں۔ خضرت فضالہ رفای کہا کرتے ہے 'اللہ کی قسم! میرے سے فضالہ کا دل (اسلام کے لئے) پُر سکون ہو گیا۔ حضرت فضالہ رفای کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ سینے سے ہاتھ اٹھانے سے پہلے پہلے میرے دل میں رسول اللہ منا ہی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہوگئی۔'' ابن ہشام نے اسے سیرت النبی میں بیان کیا ہے۔

مسئلہ 121 اُ پَ مَالَّا يُمُ کَالَّا کُولُ کَاراد کے سے نکلنے والے ثمامہ بن اثال کو گرفتار ہونے کے بعد آپ مَالَّا يُمُ نے مواخذہ کرنے کے بجائے بطور احسان معاف فرمادیا۔

عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ ﷺ قَالَ : بَعَثَ النّبِي ﷺ خَيلاً قِبَلَ نَجُدٍ فَجَاءَ ثُ بِرَجُلٍ مِنُ بَنِي عَنْ مَوادِي الْمَسْجِدِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النّبِي ﷺ فَقَالَ ( (مَا عِنْدَکَ يَا ثُمَامَةُ ؟ )) فَقَالَ : عِنْدِی خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ إِنْ تَقْتُلُنِی تَقْتُلُ ذَا دَمٍ ، وَ إِنْ ثُنَعِمُ تُنْعِمُ عَلَى شَاكِرٍ ، وَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ ، فَسَلُ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتُرِکَ حَتّی كَانَ الْعَدُ ، ثُنْعِمُ تَنْعِمُ عَلَى شَاكِرٍ ، وَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ ، فَسَلُ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتُرِکَ حَتّی كَانَ الْعَدُ ، ثُنَّعِمُ تَنْعِمُ عَلَى شَاكِرٍ ، وَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ ، فَسَلُ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتُرِکَ حَتّی كَانَ الْعَدُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : ((مَا عِنْدَکَ يَا ثُمَامَةُ ؟ )) قَالَ : مَا قُلْتُ لَکَ : إِنْ تُنْعِمُ تَنْعِمُ عَلَى شَاكِرٍ ، فَتَدَرَكَةُ مَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ ، فَقَالَ ((مَا عِنْدَکَ يَا ثُمَامَةُ ؟ )) فَقَالَ : عِنْدِی مَا قُلْتُ لَکَ ، فَقَالَ (( أَطُلِقُوا ثُمَامَةً )) فَانُطَلَقَ اللّی نَجُلٍ قَرِیْبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسُجِدَ فَقَالَ ( ( أَطُلِقُوا ثُمَامَةً )) فَانُطَلَقَ اللّی نَجُلٍ قَرِیْبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسُجِدَ فَقَالَ ( ( أَطُلِقُوا ثُمَامَةً )) فَقَالَ : اَشُهُدُ اللّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللّهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ ، يَا مُحَمَّدُ ، وَ اللّهِ مَا كَانَ عَلَى الْرُومُ وَجُهُ مَلَ الْهُ مُ اللّهُ وَ اللّهِ مَا كَانَ عَلَى الْرُحُوهِ إِلَى ، وَحُهُ كَ اَحْهُ الْوَجُوهِ إِلَى ، وَحُهِ كَ احْمَامَ وَجُهُ كَ احْمَ الْوَجُوهِ إِلَى ، وَحُهُ كَ احْمَ الْوَجُوهِ إِلَى ، وَحُهُ كَ احْمَامُ وَ اللّهِ مَا كَانَ عَلَى اللّهُ وَ اللّهِ مَا كَانَ عَلَى اللّهُ وَ اللّهُ مَنْ وَجُهِكَ ، وَحُهُ كَ احْمَ الْوَجُوهِ إِلَى ، وَ



الله مَا كَانَ مِنُ دِيْنٍ اَبُغَضَ اِلَى مِنُ دِيْنِكَ فَأَصُبَحَ دِيْنُكَ اَحَبَّ الدِّيْنِ اِلَى وَاللهِ مَا كَانَ مِنُ بَلَدِكَ ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ اَحَبَّ الْبِلاَدِ اِلَى ، وَ اِنَّ خَيْلَكَ اَحَدَّتُنِى ، مِنُ بَلَدِكَ ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ اَحَبَّ الْبِلاَدِ اِلَى ، وَ اِنَّ خَيْلَكَ اَحَدَّتُنِى ، وَ اَنَ الْرِيدُ الْعُمُرَةَ ، فَمَاذَا تَرَى ؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَامَرَهُ اَنُ يَعْتَمِرَ ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ وَاللهِ اللهِ عَلَى وَامَرَهُ اَنُ يَعْتَمِرَ ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ : صَبَوْتَ ، قَالَ : لا وَاللهِ ، وَللْكِنُ اسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى ، ولا وَاللهِ لا يَأْتِيكُمُ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنُطَةٍ حَتَى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُ عَلَى . رَوَاهُ الْبُخَارِقُ •

حضرت ابو ہریرہ دفائشے سے روایت ہے کہ نبی اکرم مَالیّنیم نے نجد کی طرف چندسوار روانہ کئے تو وہ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑ لائے جس کوثمامہ بن ا ثال کہا جا تا تھا۔اس کومسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ نبی اکرم مُناتِیْمُ اس کے پاس تشریف لائے۔ یوچھا''اے ثمامہ! تیراکیا خیال ہے؟''اس نے کہا''میرا اچھاخیال ہے اگرآ ب مجھے ماردیں گے توالیٹے مخص کو ماریں گے جوخونی ہے اور اگرآ پ احسان رکھ کر مجھے حِيُورُ دي گُنو مِن آپ كاشكر گزار مول گا۔ اگر آپ مال جائة ميں توجتنا جائے طلب فرمائيں۔ "بين كرآب مَاليَّا في اسماية حال يرجهور ويا-دوسردن يوجهان احتمامه كيا خيال بين اس نه كها میرا خیال وہی ہے جوکل عرض کر چکا ہوں کہ اگر آ پ احسان کریں گے تو ایک احسان مند پر احسان کریں گے۔"آپ مُلَا اُلِمَا نے پھراسے رہنے دیا اور تیسرے دن یو چھا''اے ثمامہ تیرا کیا خیال ہے؟"اس نے کہا وبي جومين آب سے يہلے بيان كرچكا مول - " پھر آب مَاليَّا نِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الدكر دو۔'' چنانچےاسے آزاد کردیا گیا۔ آخروہ مسجد کے قریب ایک تالاب برگیا وہاں عسل کر کے مسجد میں آگیا اور کہنے لگا ''میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سیا معبود نہیں اور بے شک محمد مَاللہ عُم اللہ کے رسول ہیں۔اے محد مُناتین اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھےروئے زمین برآ یا کے چہرہ سے بڑھ کر کوئی اور چہرا برامعلوم نہ ہوتا تھا اور اب مجھے آپ کا چیرہ سب چیروں سے زیادہ محبوب ہے۔اللہ کی قتم! مجھے آپ کے دین سے بردھ کرکوئی اور دین برامعلوم نہ ہوتا تھا اوراب آپ مَاللَّا کا دین مجھےسب سے اچھا معلوم ہوتا ے۔الله کی قتم! میرے نزدیک آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر برانہ تھا اور اب آپ کا شہر مجھے سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے اس وقت گرفتار کیا جب میں عمرہ کی نیت سے جار ہاتھا۔ اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول الله مَن الله عَلیم نے اسے مبارک باددی ، نیز اسے عمرہ کرنے کا حکم دیا ، چنانچہ

150

جب وہ عمرہ کرنے مکہ آیا تو کسی نے اس سے کہا'' تو بے دین ہو گیا ہے۔''اس نے کہا'' نہیں بلکہ میں محمد مظافیٰ کا جازت کے بغیر تمہارے پاس علیٰ اللہ مظافیٰ کی اجازت کے بغیر تمہارے پاس میامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 122 اپنے پیارے چپاحضرت حمزہ رہا تھا کے قاتل وحشی کوبھی آپ سکا تا تا ہے۔ معاف فرمادیا۔

الجزء الرابع ، رقم الصفحه 393، مطبوعه دارالمعرفة ، بيروت



مَنْ اللَّهُمْ نَا اللَّهُ مَا اللهُ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُم عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَي عَلَي عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِ

مَسئله 123 عمير بن وہب رسول الله مَالِيَّا الله مَالِيَّا الله مَالِيَّا الله مَالِيَّا الله مَالِيَّة على الله مَالِيَّة من الله مسلمان ہوگئے۔

اور عمیر بن وہب مسلمان ہوگئے۔

عَنْ عَرُووَةَ بُنِ الزُّبِيْرِ ﴿ قَالَ : جَلَسَ عُمَيْرُ بُنُ وَهُبِ الْجُمْعِى مَعَ صَفُوانِ بُنِ أُمَيَّة بَعُدَ مَصَابَ اَهُلُ بَدُدٍ مِنُ قُرَيْشٍ فِى الْحَجِرِ يَسِيْرُ وَكَانَ عُمَيْرُ بُنُ وَهُبِ شَيْطَانًا مِنُ شَيَاطِيْنِ قُرِيْشٍ وَ مِمَّنُ كَانَ يُؤُذِى رَسُولُ اللّهِ ﴿ وَمَصَابِهِمْ ، فَقَالَ صَفُوانٌ : وَاللّهِ ابْنِ عُمَيْرٍ فَى الْعَيْشِ فَى السَارِى بَدُرٍ فَذَكَرَ اصْحَابُ الْقُلْيُبِ وَ مَصَابِهِمْ ، فَقَالَ صَفُوانٌ : وَاللّهِ ابْنَ فِى الْعَيْشِ بَعَدَهُمْ خَيْرًا ، قَالَ لَهُ عُمَيْرٌ : صَدَقْتَ وَاللّهِ ، اَمَا وَاللّهِ لَوْ لاَ دَيْنٌ عَلَى لَيْسَ لَهُ عِدْدِى قَضَا بَعَدَهُمْ خَيْرًا ، قَالَ لَهُ عُمَيْرٌ : صَدَقْتَ وَاللّهِ ، اَمَا وَاللّهِ لَوْ لاَ دَيْنٌ عَلَى لَيْسَ لَهُ عِدْدِى قَضَالَ وَعِيالَ الْحَشِيمَ عَلَيْهِمُ الطَّيْعَةَ بَعُدِى لَرَكَبْتُ اللّى مُحَمَّدٍ ﴿ مَا حَيْنَى لَيْسَ لَهُ عِدْدِى قَضَالَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ



قَالَ: فَاقَبْلَ عُمَرُ حَتَّى اَخَذَ بِحِمَالَةِ سَيْهِهِ فِي عُنْهِهِ فَلَبَّهُ بِهَا ، وَ قَالَ لِرِجَالٍ مِمَّنُ كَانُوا مَعَهُ مِنَ الْاَنْصَارِ: أُدُّحُلُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ هَا فَاجُلِسُوا عِنْدَهُ ، وَاحْدَرُوُا عَلَيْهِ مِنُ هَلَا الْحَبِيْثِ ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَامُونٌ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ هَى ، فَلَمَّا رَاهُ رَسُولُ اللّهِ هَى عُمْرَ اللّهِ هَا اللهِ هَا عَمَيُرُ فَلَدَا ..... قَالَ عُمَرَ اللّهِ عَلَى رَسُولُ اللّهِ هَا اللهُ مِنُ اذْنُ يَا عُمَيُرُ فَلَدَا ..... قَالَ ((فَمَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَيُرُ ؟)) قَالَ : جِنْتُ لِهِلَا الْاَسِيْرُ الَّذِي فِي اَيُدِيكُمُ فَاحْسَنُوا فِيهِ ، قَالَ ((فَمَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَيُرُ ؟)) قَالَ : جِنْتُ لِهِلَا الْاَسْيُو اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ سَيُوفِ وَ اعْنَتَ عَنَّا شَيْئًا ؟ ((فَمَا جَالُ السَّيْفِ فِي عُنُقِكَ ؟)) قَالَ : قَبَّحَهَا اللّهُ مِنْ سَيُوفِ وَ اغْنَتَ عَنَّا شَيْئًا ؟ قَالَ (((أَصَدَقَيْمُ مَا الَّذِي جِنْتَ لَهُ ؟)) قَالَ : قَبَّحَهَا اللهُ مِنْ سَيُوفِ وَ اغْنَتَ عَنَّا شَيْئًا ؟ فَقَلَ (((أَصَدَقَيْمُ مَا الَّذِي جِنْتَ لَهُ ؟)) قَالَ : قَبَّحَهَا اللهُ مِنْ قُرَيُشٍ )) ثُمَّ قُلْتَ : لَوُ لاَ دَيُنٌ صَفُوانُ بُنُ أُمَيَّةً فِى الْحِجُو ، فَذَكُونُهُمَا اصْحَابُ الْقُلَيْبَ مِنْ قُرَيْشٍ ) ثُمَّ قُلْتَ : لَوُ لاَ دَيُنَ عَلَى اللهُ مِنْ عَبُولُ اللهِ اللهِ الْفَرُانُ بِلَيْكَ مَا اللهِ اللهِ ، فَذَكُ اللهِ ، فَذَكُ اللهِ ، فَذَكُ اللهِ ، فَلَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ هَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

حضرت عروہ بن زبیر ڈٹاٹیڈ سے روایت ہے کہ عمیر بن وہب اور صفوان بن امید دونوں حطیم میں بیٹھ کر بدر کے زخموں پر رودھور ہے تھے۔ عمیر بن وہب مکہ کے شیطانوں کا سردار اور رسول اللہ عَالِیْم اور آپ مَنالیٰم کے حصابہ کرام ڈٹاٹیم کو اذبیت دینے والوں میں سے تھا۔ اس کا بیٹا وہب بن عمیر بدر کے قید بول میں شامل تھا۔ عمیر بن وہب نے کنویں میں چھینکی گئی لاشوں کا ذکر کیا تو صفوان نے کہا'' واللہ! ان سرداروں کی موت کے بعداب جینے میں کوئی مزانہیں رہا۔''عمیر نے کہا'' واللہ! تیری بات بالکل صحیح ہے، اللہ کی قسم! اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جے اداکر نے کے لئے میرے پاس کچھینیں اور اہل وعیال کا بوجھ نہ ہوتا جن کے میرے اس کے خدشہ ہے تو میں جا کر محمد کو تیا اور میرے وہاں جانے کی معقول وجہ بھی ہے کہ میرا ضائع ہونے کا مجھے خدشہ ہے تو میں جا کر محمد کو تیا اور میرے وہاں جانے کی معقول وجہ بھی ہے کہ میرا

<sup>●</sup> السيرة النبوية ، الجزء الثاني ، رقم الصفحة 390، مطبوعه دارالكتاب العربي ، بيروت



بیٹاان کے پاس قید ہے۔صفوان نے اس صورت حال کوغنیمت سمجھتے ہوئے کہا'' تیرا قرض میرے ذمہر ہاوہ میں ادا کروں گا اور تیرے بال بیچے میرے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ زندہ رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتار ہوں گا۔اییانہیں ہوگا کہ میرے یاس کوئی چیز ہواور تیرے نیچ محروم رہیں۔"عمیر نے کہا'' اچھا پھران باتوں کوراز میں رکھنا۔'' صفوان نے کہا'' ایباہی ہوگا۔''عمیر نے تل کے ارادے سے اینی تلوار تیز کرائی ،اسے زہر آلود کیااور مدینہ کی طرف چل دیا۔ (جب وہ مدینہ پہنچا تو)اس وقت حضرت عمر ٹٹائٹؤ مسلمانوں کے درمیان بیٹھ کر جنگ بدر کا ذکر کررہے تھے۔اس جنگ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو عزت عطا فرمائی اور دشمن کی ذلت سے جومسلمانوں کوراحت پہنچائی، اس کا ذکر فرمارہے تھے۔اجا تک حضرت عمر والنفیٰ کی نگاہ عمیر بن وہب پر برٹری جومسجد کے درواز نے برا بنی اومٹنی بٹھار ہا تھااور تلواراس کے گلے میں لٹک رہی تھی۔حضرت عمر رہائٹیئائے کہا'' یہ کتا،اللہ کا دشمن عمیسر بن وہب واللہ کسی برےارادے سے بى آيا ہے۔ 'حضرت عمر والتُورسول الله مَاليَّا كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عض كيا' يارسول الله مَاليُّا إِ الله كالوشمن عمير بن وجب كلے ميں تلوارائكائة رباہے۔"آپ مَالِيْنِ في الشَّاور مايا' اسے ميرے ياس لے آؤ۔' حضرت عمر والنو نے آ مے بڑھ کر ملے میں لکی ہوئی تلوار کودستے سے بکر لیا اور کریبان سے تھینیا اوراييغ ساتهم وجود انصار يه كها "جاؤ ، رسول الله مَاليَّالِمُ كي حفاظت كرواوراس خبيث سي خبر دارر مواس سے خطرہ ہے۔" پھر حضرت عمر والنواسے لے كررسول الله مَاليَّا كَا ياس كئے۔ جب رسول الله مَاليَّا الله مَاليَّا الله حضرت عمر النفط کواس طرح عمير کي تلواراورگريبان سے پکڙے ہوئے ديکھا تو فرمايا ''عمر!اسے چھوڑ دو۔'' پرغمير سے فرمايا ' 'عمير!ميرے قريب آؤ' وه قريب آگيا تو آپ مَاللَّا في ناميُّ نے دريافت فرمايا ' عمير! بتاؤ كس اراد يسة تع مو؟ "عمير في جواب ديا" اپناقيدي ليخ آيامول -اس معاطع ميس مير ساتھ احسان فرمائیں۔''آپ مُناقِعًا نے ارشا دفر مایا'' تو پھر تیری گردن میں جوتلوار ہے بیس لئے ہے؟''عمیر نے کہا''اللہ بیر ہ غرق کرے ان تلواروں کا بیر ہمارے کس کام آئیں؟''آپ مُلَّا اللہ بیر ہ غرق کرے ان تلواروں کا بیر ہمارے کس کام آئیں؟''آپ میں کام بتاؤ، کس ارادے سے آئے ہو؟ "عمیرنے کہا' دبس اسی کام سے آیا ہوں جو بتاچکا ہوں۔ " آپ مُلَّا اللہ ا ارشا دفر مایا'' کیا تواور صفوان حطیم میں بیٹھ کر بدر کے کنویں میں چھیکے گئے مقتولوں کارونانہیں روتے رہے؟ پھرتم نے پنہیں کہا: اگرمیرے او پر قرض نہ ہوتا اور مجھ پر اہل وعیال کا بوجھ نہ ہوتا تو میں جا کر محمد کوتل کرتا اور پر صفوان نے تیرا قرض اور بال بچوں کا بوجھا پنے ذمہ نہیں لیا تا کہ تو مجھے قبل کر سکے؟ یادر کھومیرے اور

<sup>●</sup> كتاب المناقب ، باب في ثقيف و بني حنيفه (3100/3)



تیرے درمیان اللہ علی فیا ہے۔ 'اس پر عمیر نے کہا'' میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یارسول اللہ علی فی آپ بہیں جوآسان کی خبریں بتاتے تصاور جو وی آپ پر نازل ہوتی تھی ہم اسے جھٹلا دیا کرتے تھے، کیکن یہ تفتا گوتو ایسا معاملہ ہے کہ میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہ تھا، واللہ! اب جھے یقین ہوگیا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ خبر آپ کو کسی نہیں دی پس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اسلام کی مہایت دی اور مجھے اس جگہ لے آیا۔' پھر اس نے کلم حق کی شہادت دی۔ رسول اللہ مَا الله عَالَیْمُ نے آپ بھراس نے کلم حق کی شہادت دی۔ رسول اللہ مَا الله عَالَیْمُ نے آپ می اللہ کا تیک کو میں میشام نے بیان کیا ہے۔ میں اللہ کا قیدی چھوڑ دو۔' صحابہ کرام مُن اللہ کا آپ کے میم کی تھیل کی۔ اسے ابن ہشام نے بیان کیا ہے۔

مَسئله 124 عرب کامشهورشاعر کعب بن زبیر آپ مَنَالِیَا کی جوکرتا تھا۔ فتح مکہ کے روز آپ مَنَالِیَا کے بین زبیر آپ مَنَالِیَا کے کو اردیا، کے روز آپ مَنَالِیَا کے کعب بن زبیر کو بھی قابل گردن زدنی قرار دیا، لیکن معافی طلب کرنے پر آپ مَنَالِیَا کے اسے بھی معاف فرما دیا۔

عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسُحٰقَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ



قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((نَعَمُ) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ! آنَا كَعُبُ بُنُ زُهَيْرٍ، وَثَبَ رَجُلٌ مِنَ اللهِ ﷺ وَعُدُوً اللهِ! اِضُرِبُ عُنُقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ مِنَ اللهِ ﷺ وَعُدُوً اللهِ! اِضُرِبُ عُنُقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((دَعُهُ عَنُكَ فَاِنَّهُ قَدُ جَاءَ تَائِبًا نَازِعًا)) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ ۞ (صحيح)

محربن الطق كہتے ہیں جب رسول الله مَاليَّمْ غزوه طائف سے واپس مدینه منوره پلٹے تو بجير بن كعب و النَّهُ نَهِ اللَّهِ وَ مَفْرُور بِهِ الِّي ) كعب بن زبير كولكها كه مكه مين رسول الله مَالنَّيْمُ نے ايسے لوگوں كُولل كرواديا ہے جوآ ی منافظ کی جوکرتے اورآ ی منافظ کواذیت پہنچاتے تھے۔قریش کے باقی شعراء مثلاً زبعری اور مبيره بن ابي ومب وغيره ادهرا دهر بهاك نكل بين البذائم الرايني جان بيانا جائة موتو بهاك كررسول الله مَثَالِينًا كَ ياس بَنِي جاوَ، كيونكه جوبهي تائب موكرآب مَثَالينًا كي خدمت مين حاضر موتا ہے آب مَالينًا اسے قل نہیں کرواتے اور اگرتم ایبانہیں کرنا جاہتے تو پھر جہاں کہیں بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ 'کیکن ہے ہیہ مشکل۔ جب کعب بن زُ ہیرکو پیخط ملاتو اسے زمین تنگ محسوس ہونے گی اور جان کا خوف لاحق ہو گیا اور اس کے دوستوں نے اسے بہ کہہ کر اور بھی خوف ز دہ کردیا کہ اب تو تُوقل ہی ہوگا۔ جب کعب نے کوئی راستہ نہ يايا تو آپ تَالِيَّيْمُ كِحُوف سِيقْصيده لَكُصنا شروع كرديا - بالآخروه گھرسے نكلا اور مدينه منوره پنجا، جہاں جہینہ قبیلہ کے ایک شناسا کے ہاں آ کر قیام کیا۔ صبح کے وقت کعب اینے میز بان کے ساتھ رسول اللہ مَنَاتِيْمًا كَ ياس پنجا، لوگوں كے ساتھ منازاداكى ، فراغت كے بعد كعب كے ميز بان نے رسول الله مَناتِيْمًا كى طرف اشاره كرتے ہوئے كہا'' يہ ہيں رسول الله مَن الله عَلى أن كے ياس جاؤ اور امن طلب كرو'' كعب المااور جا کراپناہاتھ نبی اکرم مَثَاثِیْن کے ہاتھ میں دے دیا۔ رسول الله مَثَاثِیْن کعب کو پیجانتے نہیں تھے۔ کعب کہنے لگا " إرسول الله مَالِينُمُ ! الرَّكعب آپ كي خدمت مين تائب اورمسلمان موكر حاضر مواور امن طلب كرية كيا آب اس کی توبہ اور اسلام قبول کرلیں گے؟ اوراگر میں اسے اپنے ساتھ لے آؤں تو؟ '' رسول اللہ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يا" كعب نے عرض كيا" يا رسول الله مَنْ اللَّهُ أَلَيْ أَلَا مَعِينَ وَبِيرِ تَوْ مِين بي بول - "بين كر انساريس سے ايك آدمى ليكا اور عرض كى "يارسول الله مَاليَّةُ إليه الله كاليَّمُن بِ مجمع اجازت ديج كماس كى گردن اڑا دوں؟''رسول الله مَنْائِيْمٌ نے ارشاد فرمایا'' چھوڑ و بیہ تائب ہو کر اور گزشتہ باتوں کوچھوڑ کر آیا ہے۔"اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

<sup>•</sup> مجمع الزوائد، كتاب المناقب، باب ماجاء في كعب بن زهير (654/9)



#### مُسئله 125 فنح مكه كے موقع يردو مجرموں كوحضرت على والنيُّ قتل كرنا جائے تھے، کیکن ان کی بہن ام ہانی رہائٹیانے انہیں بناہ دے دی۔ رسول اللہ مَثَاثَیْمَ ا نے ان دونوں مجرموں کو بھی معاف فرمادیا۔

عَنُ أُمَّ هَانِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ : لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِاعُلَى مَكَّةَ فَرَّ إلَى رَجُلاَن فَدَخَلَ عَلَيَّ عَلِيٌّ بُنِ اَبِي طَالِبِ ﴿ اللَّهِ الْحِي فَقَالَ : وَاللَّهِ ! لَاقْتُلَنَّهُمَا فَاغْلَقُتُ عَلَيْهِمَا بَابًا بَيْتِي ثُمَّ جِئُتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ هُـوَ بِاعْلَى مَكَّةَ فَقَالَ (﴿ مَرْحَبَا وَ اَهُلا يَا أُمّ هَانِي مَا جَاءَ بِكِ ؟ )) فَانْحَبَرُتُهُ خَبُرَ الرَّجُلَيْنِ وَ خَبُرٌ عَلِيٌّ ، فَقَالَ (( قَدْ أَجِزُنَا مَنُ أَجزُتِ وَ امَنَّا مَنُ اَمَنُتِ فَلاَ يَقُتُلُهُمَا )) اَوُرَدَهُ اِبْنُ هَشَّامٍ اللَّهُ اللَّهُ هَامٍ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللَّ

حضرت ام ہانی وٹاٹھا کہتی ہیں جب رسول الله تالیّیا نے بالائی مکہ میں نزول فر مایا تو دوآ دمی بھا گے بھاگے میرے گھر آئے ۔میرا بھائی علی بن ابی طالب ڈٹاٹٹڈ بھی ان کے پیچیے تھا۔ کہنے لگا'' واللہ! میں ان دونوں (مشرکوں ) توثل کردوں گا۔'' میں نے دونوں آ دمیوں کوگھر کے ایک کمرے میں بند کر دیا اور رسول الله مَالِيلُمُ كَي خدمت مين حاضر موئى جهال آب مَالِيلُمُ قيام فرماتهـ آب مَالِيلُمُ في (مجهد ديوكر) فرمايا "ام مانی! خوش آمدید، مرحما کیسے آئی ہو؟" میں نے آب مالیا کا کودوآ دمیوں کے بارے میں آگاہ کیااور حضرت علی والنو کے ارادہ قتل کے بارے میں بھی بتایا۔ آپ مَل النوا نے ارشادفر مایا ''جسے تونے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی اور جسے تو نے امن دیا اسے ہم نے امن دیا۔ (علی سے کہدو) انہیں قتل نہ کرے۔ "بیواقعہ ابن مشام نے بیان کیاہے۔

مسئله 126 غزوه حنین کے تمام قیدی آپ مَالَّيْمُ نے بطور احسان رہافر مادیے کسی قىدى كافدىيليائسى كوسزادى نەبى كسى كوتل كيا۔

عَن الْمِسُور بُن مَخُرَمَة الله قَالَ: أَنَّ رَسُولَ الله على قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفُدُ هَوَازِنَ مُسُـلِـمِيُـنَ فَسَـأَلُـوُهُ اَنُ يَرُدَّ اِلَيُهِمُ امُوَالَهُمْ وَ سَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (( مَعِيَ مَنُ تَرَوُنَ وَ اَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَىَّ اَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا اِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ اَمَّا السَّبُي وَ اَمَّا الْمَالَ ؟))

<sup>257/4</sup> **0** 

0.0

..... قَالُوُا: فَإِنَّا نَحُتَارُ سَبُيَنَا فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِى الْمُسُلِمِيْنَ فَاثَنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ اللهِ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفُعُلُ وَ مَنْ اَحَبَّ مِنْكُمُ اَنُ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ صَلْيَهُمُ فَمَنُ اَحَبٌ مِنْكُمُ اَنُ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفُعُلُ وَ مَنْ اَحَبٌ مِنْكُمُ اَنُ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ وَاللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفُعَلُ وَ مَنْ اَحَبٌ مِنْكُمُ اللهُ عَلَيْنَا ذَلِكَ قَالَ النَّاسُ قَدُ طَيَّبُنَا ذَلِكَ يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حضرت مسور بن مخرمہ والنو کہتے ہیں (جنگ حنین کے بعد) جب قبیلہ ہوازن کے اپلی مسلمان ہو کررسول اللہ عَلَیْم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ عَلیْم سے گزارش کی کہان کے اموال اور قیدی انہیں واپس کردیئے جا کیں ۔ آپ عَلیْم (خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے) کھڑے ہوئے اور فرمایا ''میرے ساتھ (اسلامی لشکر کے) جو لوگ ہیں انہیں تم دکھے ہی رہے ہواور مجھے تجی بات کہنا بہت پند ہے تم دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرلویا مال واپس لے لویا قیدی ؟'' انہوں نے کہا''ہم قید یوں کا انتخاب کرتے ہیں۔'' اس کے بعد آپ عَلیْم صحابہ کرام وی لئی کی قوطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے ، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی الی تعریف جس کے وہ لائق ہے پھر فرمایا ''اما بعد! تمہارے بھائی تا ئب ہو کر ہمارے پاس آئے ہیں اب میں مناسب بچھتا ہوں کہ ان کے قیدی واپس کردوں پس تم میں سے جوکوئی اپنا حصہ لینا پند کرے ہم خوثی سے میرا فیصلہ قبول کرے وہ اس پہلے حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے ہوکوئی اپنا حصہ لینا پند کرے ہم اسے (آئے کے بعد) سب سے پہلے حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے اس کا حصہ دے وی سے الہذا ہمارے وعدے کے مطابق وہ بھی اپنے قیدی واپس کردے۔''صحابہ کرام وی لئی آئے عرض کیا''یا رسول اللہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ کے مطابق وہ بھی اپنے قیدی واپس کردے۔''صحابہ کرام وی لئی آئے عرض کیا'' یا رسول اللہ عالیہ اللہ عالیہ کے آئے کا فیصلہ بھدمسرت منظور کیا۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

<sup>●</sup> كتاب المغازى ، باب قول الله تعالى ﴿ و يوم حنين اذ اعجبتكم ......﴾



# رَحُمَتُ فَ عِلَىٰ بِالْمُ وَمِنِينِ الْمُ وَمِنِينِ الْمُ الْمِ الْمِيانِ بِرَآبِ مَالِيَّا مِ كَالْمِيْ الْمُ

## مُسئله 127 آپ مَالِیَّا نِمُ استطاعت سے برو هر کرعبادت میں محنت اور مشقت کرنے سے لوگول کومنع فر مایا ہے۔

عَنُ اَنَسٍ ﴿ قَالَ : ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ الْمَسْجِدَ وَ حَبُلٌ مَمُدُودٌ بَيُنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ ((مَا هَذَا ؟)) قَالُوا : لِزَيُنَبَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا تُصَلِّى فَإِذَا كَسَلَتُ اَوُ فَتَرَتُ اَمُسَكَّتُ بِهِ (مَا هَذَا ؟)) قَالُوا : لِزَيُنَبَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا تُصَلِّى فَإِذَا كَسَلَ اَوْ فَتَرَ قَعَدَ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ • فَقَالَ (( حُلُّوهُ لِيُصَلِّ اَحَدُكُمُ نَشَاطَهُ فَإِذَا كَسَلَ اَوْ فَتَرَ قَعَدَ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

حضرت انس دالی کی میں رسول الله منالی معجد میں تشریف لائے۔آپ منالی کی دوستونوں کے درمیان رسی لئی ہوئی دیسی تو دریافت فرمایا ''یہ کیا ہے؟' صحابہ کرام مخالی کی میں تو دریافت فرمایا ''یہ کیا ہے؟' صحابہ کرام مخالی کے درمیان رسی لئی ہوئی دیست ہوجا کیں یا تھک جا کیں تواس رسی کا سہارا لے لیں۔' آپ منالی کے فرمایا ''اسے کھول دو جہیں چاہئے کہ جب تک طبیعت ہشاش بشاش رہے نماز پڑھواور جب ست ہوجا دیا تھک جا و تو آ رام کرو۔' اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنهُمَا قَالَ بَيْنَا النَّبِيُ ﷺ يَخُطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنهُ ، فَقَالُوا : اَبُو اِسُرَائِيُلَ نَذَرَ اَنُ يَقُومَ وَ لاَ يَقَعُدَ وَ لاَ يَسْتَظِلَّ وَ لاَ يَتَكلَّمَ وَ يَصُومَ ، فَقَالُوا : اَبُو اِسُرَائِيُلَ نَذَرَ اَنُ يَقُومَ وَ لاَ يَقُعُدُ وَ لاَ يَسْتَظِلَّ وَلَيَقُعُدُ وَ لِيُتِمَّ صَوْمَهُ )) رَوَاهُ الْبُحَارِيُ ﴿
فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ (﴿ مُرُهُ فَلْيَتَكلَّمُ وَ لِيَسْتَظِلَّ وَلْيَقُعُدُ وَ لِيُتِمَّ صَوْمَهُ )) رَوَاهُ الْبُحَارِيُ ﴿
فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ (﴿ مُرُهُ فَلْيَتَكلَّمُ وَ لِيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدُ وَ لِيُتِمَّ صَوْمَهُ )) رَوَاهُ الْبُحَارِيُ ﴿
مَرْتَ عَبِدَاللهُ بِنَ عَبِاللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ خَلِيلًا وَلَي اللهُ عَلَيْكُمْ خَلِيلًا وَلَي اللهُ عَلَيْكُمْ خَلِيلًا وَلَي اللهُ عَلَيْكُمْ فَلَا اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ وَلَي اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَالًا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

<sup>■</sup> كتاب صلاة المسافرين ، باب فضيلة العمل الدائم

<sup>€</sup> كتاب الايمان ، باب النذر فيما لا يملك



تھا، آپ سَلَیْنَا نے اس کے بارہ میں سوال کیا تو صحابہ کرام ٹی اُنڈئنے نے بتایا اس کا نام ابواسرائیل ہے اور اس نے نذر مانی ہے کہ ہمیشہ کھڑارہے گا بیٹے گانہیں، سابی میں نہیں آئے گا اور نہ بات کرے گا اور دوزہ سے رہے گا۔ نبی اکرم سَلِیْنَا نے فرمایا ''اسے کہو بات کرے، سابیہ میں آئے اور بیٹھ جائے البتہ روزہ پورا کرے۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

#### 

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى صَلّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَصَلّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ الْجَتَمَعُوا مِنَ اللَّيُلَةِ الثَّالِفَةِ أَوِالرَّابِعَةِ فَلَمُ يَمُعَنُي مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُر النَّاسُ ثُمَّ الْجَتَمَعُوا مِنَ اللَّيْكَةِ الثَّالِفَةِ أَوِالرَّابِعَةِ فَلَمُ يَمُعَنُي مِنَ يَخُورُ جُ إِلَيْهِمُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى فَلَمَ عَلَيْكُمُ قَالَ وَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ اللهُ عُلَيْكُمُ قَالَ وَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ اللهُ عَلَيْكُمُ قَالَ وَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ قَالَ وَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ قَالَ وَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ قَالَ وَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ )) رَوَاهُ مُسلِمٌ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ قَالَ وَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ )) رَوَاهُ مُسلِمٌ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ قَالَ وَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ )) رَوَاهُ مُسلِمٌ وَمَرْفَ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللهُ عَلَيْكُمُ الللهُ عَلَيْكُمُ الللهُ عَلَيْكُمُ الللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللهُ عَلَيْكُمُ الللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللهُ ال

مسئلہ 129 امت کی سہولت کے لئے دوران سفررسول اکرم مَالیَّیْم نے قصر نماز ادا کرنے اور دونمازیں جمع کرنے کی رخصت دی ہے۔

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُمَا يَقُولُ صَبَحُتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ لاَ يَزِيُدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكُعَتَيْنِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۖ السَّفَرِ عَلَى رَكُعَتَيْنِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۖ

حضرت عبدالله بن عمر دال المنافر ماتے ہیں میں آپ مالا کا محبت میں رہا ہوں ، دوران سفر آپ

<sup>■</sup> صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين ، باب الترغيب في قيام رمضان

<sup>●</sup> ابواب تقصير الصلاة ، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة و قبلها



مَنْ اللَّهُ وركعتوں سے زیادہ نماز ادانہیں فرماتے تھے۔اسے بخاری نے روایت كياہے۔

عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ كَانَ يَجُمَعُ بَيُنَ هَاتَيُنِ الصَّلاَ تَيُنِ فِي السَّفَر يَعُنِي الْمَغُربَ وَالْعِشَاءَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ • السَّفَر يَعُنِي الْمَغُربَ وَالْعِشَاءَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ •

حضرت انس بن ما لک ڈاٹھؤے روایت ہے کہ نبی اکرم مُٹاٹیؤ سفر میں دونمازیں اکٹھی کرتے یعنی مغرب اورعشاء۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : جارى شريف كى دوسرى مديث من ظهراور عصر كوجع كرنے كاذكر بھى ملتاہے۔

مسئلہ 130 امت کی سہولت کے لئے دوران سفر آپ مَنَا لَیْکَمُ نے روزہ چھوڑنے کی رخصت عطافر مائی ہے۔

عَنُ حَمُزَةَ بُنِ عَمُرِو الْاسُلَمِي ﴿ قَالَ لِلنَّبِي اللَّهَ اللَّهُ وَالسَّفَرِ؟ فَقَالَ (( إِنُ شِئْتَ فَصُمُ وَ إِنُ شِئْتَ فَافُطِرُ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ﴿

حضرت جمزه بن عمرواسلمی والني نے نبی اکرم مَالَّيْرُا سے دريافت کيا ''کيا ميں سفر ميں (فرض) روزه رکھوں؟''آپ مَالَّيْرُا نے فرمايا''چا ہوتورکھو، چا ہوتو ندرکھو۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: سفری وجہ سے فرض روزہ ترک کرنے والے کورمضان کے بعد تضاروزہ رکھنا ہوگا۔

مُسئله 131 امت کی سہولت کے لئے آپ مَالِّیْنِم نے الله تعالی سے قرآن مجید سات قرأتوں یا لیجوں میں پڑھنے کی اجازت حاصل کی۔

عَنُ أَبِي بُنِ كَعُبٍ ﴿ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّهِ كَانَ عِنْدَهُ اَضَاةُ بَنِي غِفَّارٍ قَالَ فَاتَاهُ جِبُرِيُلَ النَّكِينَ الْقَوْانَ عَلَى حَرُفٍ ، فَقَالَ (( أَسَأَلُ اللَّهَ مُعَافَتَهُ وَ مَعُفِرَتَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكَ اَنُ تُقُرِءَ مَعُفِرَتَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكَ اَنُ تُقُرِءَ مَعُفِرَتَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكَ اَنُ تُقُرِءَ الْمَتَكَ الْقَدُونَ وَ مَعُفِرَتَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكَ اَنُ تُقُرِءَ الْمَتَكَ اللَّهَ يَامُرُكَ اَنُ تُقُرِءَ اللَّهَ يَامُرُكَ اَنُ تُقُرِءَ اللَّهَ مَعَافَاتَهُ وَ مَعُفِرَتَهُ وَ إِنَّ الْمَتِي لاَ تُطِيئُ لاَ تُطِيئُ لاَ تُطِيئُ لاَ تُطِيئُونَ اللَّهُ مُعَافَاتَهُ وَ مَعُفِرَتَهُ وَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى ثَلاَ فَيَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْعَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الللَّهُ الْمُعَلِمُ الْعُلِكُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَ اللَّهُ الْمُعَلِم

ابواب تقصير الصلاة ، باب هل يوذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء

باب الصوم في السفر والافطار

الرَّابِعَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَامُرُكَ اَنُ تُقُرِأً أُمَّتَكَ الْقُرُانَ عَلَى سَبُعَةِ اَحُرُفٍ ، فَاَيُّمَا حَرُفٍ قَوَاهُ مُسُلِمٌ • حَرُفٍ قَرَءُ وُا عَلَيْهِ فَقَدُ اَصَابُوا . رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

حضرت ابی بن کعب را الله تعالی آپ کو تم الرم منافیا ابنوغفار کے تالاب پر سے کہ حضرت جہرائیل ملیکا تشریف لائے اور کہا'' الله تعالی آپ کو تکم دیتا ہے کہ اپنی امت کو ایک حرف (یا لہے) میں قرآن پڑھاؤ۔''آپ منافیا نے فرمایا'' میں الله تعالی سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھی ۔'' پھر حضرت جرائیل ملیکا دوسری مرتبہ آئے اور کہا'' الله تعالی آپ کو تکم دیتے ہیں کہ اپنی امت کو قرآن دوحرفوں میں پڑھا کیں ۔''آپ منافیا نے فرمایا'' میں اس سے الله تعالی کی معافی اور بخشش طلب کرتا ہوں میری امت اس کی طاقت نہیں رکھی گ۔'' پھر حضرت جرائیل ملیکا تیسری مرتبہ آئے اور کہا'' الله تعالی آپ کو تکم دیتے ہیں کہ اپنی امت کو قرآن تین حرفوں میں پڑھا کیں ۔''آپ منافیا نے فرمایا'' الله تعالی کی معافی اور بخشش طلب کرتا ہوں میری امت اس کی طاقت نہیں رکھی گ۔'' پھر حضرت جرائیل ملیکا چی کی معافی اور بخشش طلب کرتا ہوں میری امت اس کی طاقت نہیں رکھی گئی ہے فرمایا'' الله تعالی آپ کو تکم دیتے ہیں کہ اپنی امت کو قرآن سات حرفوں میں پڑھا کیں اور ان میں سے جس حرف (لہجہ) میں لوگ قرآن پڑھیں گے وہ قرآن سات حرفوں میں پڑھا کیں اور ان میں سے جس حرف (لہجہ) میں لوگ قرآن پڑھیں گے وہ درست ہوگا۔'' اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 132 آپُ مَنَالِیَا اُ اِن اَمت کو پانی نه ملنے کی صورت میں مٹی سے عسل یا وضو کرنے کی اجازت دی ہے،خواہ اس کی مدت کئی سال ہو۔

عَنُ آبِى ذَرِّ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضرت ابوذر والنيئ سے روایت ہے کہ رسول الله مُلَالِيَّا نے فر مایا" پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے اگر دس سال تک پانی نہ ملے تب بھی الیکن جب پانی میسر آجائے تو اسے (غسل یا وضو کے لئے) استعمال کرے کیونکہ یہ بہتر ہے۔''اسے تر ذری نے روایت کیا ہے۔

کتاب فضائل القران، باب بیان ان القران انزل علی سبعة احرف

② ابواب الطهارة ، باب التيمم للجنب اذا لم يجد الماء (107/1)



## مسئلہ 133 آپ مَالْ الْمُؤْمِ نِے امت کی سہولت کے لئے ہر نماز کے ساتھ مسواک کے سئلہ 133 کرنے کا حکم نہیں دیا۔

عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (لَو لاَ اَنُ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِى اَوْ عَلَى النَّاسِ لَآمَوْتُهُمُ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ • النَّاسِ لَآمَوْتُهُمُ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ •

حضرت ابو ہریرہ خالی کہتے ہیں رسول الله مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ الللللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ الللللّهُ مَنْ أَلّهُ مِنْ اللللللّهِ مَنْ اللللللّهُ مَا مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مِنْ الللللّهُ مَا مُنْ أَ

مُسئله 134 اہل ایمان کی سہولت کے پیش نظر آپ مَالَّا اَلِیَا کی نماز وقت سے پہلے اداکرنے کی اجازت عطافر مادی۔

عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ (﴿ لَوُ لاَ اَنُ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِى لَاَ مَرُتُهُمُ اللّهِ ﷺ (﴿ لَوُ لاَ اَنُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ کہتے ہیں نبی اکرم طَالِیْنِ نے فرمایا''اگر میں اپنی امت کے لئے تکلیف محسوں نہ کرتا تو انہیں عشاء کی نماز ایک تہائی یا نصف رات گزرنے کے بعد پڑھنے کا حکم دیتا۔'' اسے تر ذی نے روایت کیا ہے۔

اہلِ ایمان کی سہولت کے لئے معراج کے موقع پر آپ سَالِیْ اِ اللہ تعالیٰ معاف سے بار بار درخواست کرکے بچاس میں سے 45 نمازیں معاف کروائیں۔

وضاحت: عديث مئله نم ر 340 ك تحت ملاحظه فرما كين -

مَسئله 136 رسول اکرم مَنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَبِي اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَزَّورَ جَلَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَبِي اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَزَّورَ جَلَّ فِي إِبْرَاهِيْمَ ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَ أَصْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنَى وَ مَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ فِي إِبْرَاهِيْمَ ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَ أَصْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنَى وَ مَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ

- كتاب الجمعة ، باب السواك يوم الجمعة
- ابواب الصلاة ، باب ماجاء في تاخير صلاة العشاء (141/1)



غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾ آلائية (41:36) وَ قَالَ عِيْسلى الطَّيْلاَ ﴿ إِنْ تُعَدِّبْهُمْ فَانَّهُمْ عِبَادُکَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَانَّهُمْ عَبَادُک وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَانَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ (118:5) فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَ قَالَ ((اَللَّهُمَّ أُمَّتِيْ اُمَّتِيْ)) وَ بَكٰى فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَا جِبْرِيْلُ ! اَذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَ رَبُّكَ اَعْلَمُ فَاسُأَلُهُ مَا يُبْكِيْكَ ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَا جِبْرِيْلُ ! اِذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَ رَبُّكَ اَعْلَمُ فَقَالَ اللَّهُ : يَا جِبْرِيْلُ ! اِذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَ لَا نَسُوْءُ كَ )) رَواهُ مُسْلِمٌ • مُحَمَّدٍ فَقُلْ : إِنَّا سَنُوْعِيْكَ فِي أُمِّتِكَ وَ لاَ نَسُوْءُ كَ )) رَواهُ مُسْلِمٌ •

حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص بی جسے کے درسول اکرم نگا لی او ہے ہوت ہے کہ مسول اکرم نگا لی اس جو میری میں حضرت ابراہیم ملیا ہا کا می قول ہے 'اے میرے دب!ان بتول نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا پس جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے اور جس نے میری نافر مانی کی سوتو بخشنے والا مہر بان ہے۔'' (سورہ ابراہیم ، آیت پیروی کرے وہ مجھ سے ہے اور جس نے میری نافر مانی کی سوتو بخشنے والا مہر بان ہے۔'' (سورہ ابراہیم ، آیت پر سے بندے ہیں اور اگر معاف فر مادے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔'' (سورہ مائدہ ، آیت 118) پھر آپ سالی اللہ! میری امت ''اور رو نے گے۔اللہ تعالی عزوجل دونوں ہا تھا تھا ہے اور فر مایا''یا اللہ! میری امت ''اور رو نے گے۔اللہ تعالی عزوجل نے حضرت جرائیل علی ہا کو عمر دیا'' جرائیل! محمد ہیں ، جرائیل علی آئے اور پوچھ آپ کیوں رور ہے ہیں؟'' پھر حضرت جرائیل علی اور کہ نہم تمہیں تمہاری امت کے بیس جا اور کہ '' ہم تمہیں تمہاری امت کے بیس جا اور کہ '' ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور ناراض نہیں کریں گے۔'' سے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 137 اہل ایمان کی مغفرت کے لئے آپ مَالِیْا اِنی مستجاب دعامحفوظ فرمار کھی ہے۔

عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (﴿ لِكُلِّ نَبِي دَعُوةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِي دَعُوتَهُ وَ اِنِّى اَخْتَبَاتُ دَعُوتِى شَفَاعَةً لِاُمَّتِى يَوُمَ الْقِيلَمَةِ فَهِى نَائِلَةٌ اِنْ شَاءَ اللّهُ مَنُ مَاتَ مِنُ اُمَّتِى لاَ يُشُوكُ بِاللهِ شَيْئًا)). رَوَاهُ مُسُلِمٌ ﴿ مَا اللهِ مَنْ اللهِ شَيْئًا)). رَوَاهُ مُسُلِمٌ ﴿

- كتاب الايمان ، باب دعا النبي ﷺ لامته و بكائه شفقة عليهم
- كتاب الايمان ، باب اثبات الشفاعة و اخراج الموحدين من النار

10

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کہتے ہیں رسول اللہ مُٹاٹیز نے فر مایا ''ہر نبی کے لئے ایک قبول ہونے والی دعا ہے تمام انبیاء نے جلدی کی اور وہ دعا ( دنیا میں ہی ) مانگ کی جبکہ میں نے وہ قیامت کے روز اپنی امت کی شفاعت کے لئے محفوظ کررکھی ہے اور میری دعا ان شاء اللہ میری امت کے ہر اس آ دمی کو فائدہ دے گی جس نے مرت دم تک سی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھ ہرایا۔' اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 138 قیامت کے روز بھی آپ مکاٹیڈ اپنی امت کی بخشش کے لئے بھی صراط پر بھی میزان پراور بھی حوض کوثر پرتشریف لے جائیں گے

عَنُ اَنَسٍ ﴿ قَالَ : سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ أَنُ يَشُفَعَ لِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ ((أَنَا فَاعِلٌ)) قَالَ : قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ ﴿ فَالْمُبُنِى عَلَى الْحِرَاطِ ؟ قَالَ (( أُطُلُبُنِى اَوَّلَ مَا تَطُلُبُنِى عَلَى الصِّرَاطِ ؟ قَالَ (( فَاطُلُبُنِى عِنْدَ الْمِيُزَانِ)) قُلْتُ الصِّرَاطِ ؟ قَالَ (( فَاطُلُبُنِى عِنْدَ الْمِيُزَانِ)) قُلْتُ : فَإِنْ لَمُ الْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ ؟ قَالَ (( فَاطُلُبُنِى عِنْدَ الْمِيْزَانِ ؟ قَالَ (( فَاطُلُبُنِى عِنْدَ الْحَوْضِ ، فَإِنِّى لاَ أُخُطِى هٰذِهِ الثَّلاَتُ : فَإِنْ لَمُ التَّرُمِذِي ؟ قَالَ (( فَاطُلُبُنِى عِنْدَ الْحَوْضِ ، فَإِنِّى لاَ أُخُطِى هٰذِهِ الثَّلاَتُ الْمَوَاطِنَ )) رَوَاهُ التِّرُمِذِي ٥ ( صحيح)

حضرت انس والنظ كہتے ہيں ميں نے رسول الله مَالَيْنَ سے قيامت كے روز سفارش كرنے كى درخواست كى تو آپ مَالَيْنِ انْ الله مَالَيْنِ الله مَالِيْنِ الله مَالِيْنِ الله مَالِيْنِ الله مَالِيْنِ الله مَالَيْنِ الله مَالِيْنِ الله مَالِي الله مَ

مسئلہ 139 بل صراط پر کھڑے ہو کر آپ مَالَّیْ آما پی امت کی سلامتی کے لئے دعا تیں فرمارہے ہوں گے ۔

عَنُ حُـذَيُ فَهَ وَ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (( وَ تُرُسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَان جَنُبَتَى الصِّرَاطِ يَمِينًا وَّ شِمَالاً ، فَيَمُرُّ اَوَّلُكُمُ كَالْبَرُقِ)) قَالَ:

ابواب صفة القيامة ، باب ما جاء في شان الصراط (1981/2)



قُلُتُ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى ، أَى شَيء كَمَرِ الْبَرُقِ ؟ قَالَ ((أَ لَمُ تَرَوُا اِلَى الْبَرُقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَ يَدُجِعُ فِي طُرُفَةِ عَيُنٍ ؟ ثُمَّ كَمَرِ الطَّيُرِ ، وَ شَدِّ الرِّجَالِ تَجُرِى بِهِمُ اعْمَالُهُمُ ، وَ نَبِيُّكُمُ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ ((رَبِّ سَلِّمُ سَلِّمُ)) رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

حضرت حذیفہ ڈٹاٹیڈاور حضرت ابو ہر ہرہ ڈٹاٹیڈ کہتے ہیں رسول اللہ مُٹاٹیڈ نے فرمایا" امانت اور دیم کو بھیجا جائے گا اور وہ بل صراط کے دائیں اور بائیں جانب جا کر کھڑے ہوجائیں گےتم میں سے پہلا شخص بجلی کی تیزی سے صراط پار کرےگا۔"حضرت حذیفہ ڈٹاٹیڈ نے عرض کیا" میرے ماں باپ آپ پر قربان ، کون تی چیز بجلی کی رفتار سے گزر سے گزر سے گزر سے گزر سے گزر میں کے بعد پھولوگ ہوا کی تیزی سے گزریں گے اس کے بعد پھولوگ پر ندے کی رفتار سے گزریں گے اس طرح باقی لوگ بھی اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اس کے بعد پھولوگ پر ندے کی رفتار سے گزریں گے اس طرح باقی لوگ بھی اپنے اپنے ایک سے گزریں گے اس طرح باقی لوگ بھی اپنے اپنے اعمال کے مطابق صراط سے گزریں گے اور تبہارے نبی (مُٹاٹیٹیم) صراط پر کھڑے ہوکر (اپنی امت کے لئے) دعا کررہے ہوں گے ہور بی سے سیستے نہی میرے دیں! امت کو بیانا، میرے دب! امت کو سلامت کو مطابق سے نہ دوایت کیا ہے۔

مسئله 140 كسى معالم مين كسى شخص كوتنيهه كرنا مطلوب موتا تو آپ مَالْيَا أَمْ نام كئے بغيراجماعي طور يرتمام لوگوں كومخاطب فرماتے۔

عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوُمًا بِاصَحَابِهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَةَ اَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجُهِهِ ، فَقَالَ (( مَا بَالُ اَقُوَامٍ يَرُفَعُونَ اَبُصَارَهُمُ اِلَى السَّمَاءِ )) رَوَاهُ ابُنُ مَاجَةَ ۞ (صحيح)

حضرت انس بن ما لک و النظائر کہتے ہیں ایک روز نبی اکرم مظافی نے صحابہ کرام وی النظام کے ساتھ نماز پرھی۔ نماز پوری کرنے کے بعد آپ مظافی اوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا ''لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ (دوران نماز) اپنی نگاہیں آسانوں کی طرف اٹھاتے ہیں۔' ( یعنی آپ منگائی نے ایسا کرنے سے منح فرمایا) اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

<sup>■</sup> كتاب الايمان ، باب ادنى اهل الجنة منزلة فيها

<sup>●</sup> ابواب اقامة الصلاة ، باب الخشوع في الصلاة (856/1)



# مسئلہ 141 ایک آ دمی نے روزے کے دوران جماع کرلیا، آپ مٹالیم نے کفارہ ادا کرنے کے لئے نہ صرف اسے مجوریں مہیا فرما ئیں بلکہ غربت کی وجہ سے اسے خود ہی استعال کرنے کی اجازت بھی فرمادی۔

عَنُ أَبِى هُرَيُرةَ ﴿ قَالَ : بَيْنَمَا نَحُنُ جُلُوسٌ عِنُدَ النَّبِي ﴿ إِذَ جَاءَ هُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>•</sup> مشكوة المصابيح، للالباني، رقم الحديث 2004



كيا" يارسول الله طَلَيْمَ المي صدقه اپنے سے زياد دھتاج لوگوں كودوں؟ والله! مدينه كى سارى آبادى ميں كوئى الله طَلَيْمَ عَلَى وَالْوَالِ وَمَعَلَمُ الله وَالْوَلَ وَ وَالله وَ وَالْوَلَ وَالله وَلْمُ الله وَالله وَالْوَلَ وَالله وَالْوَلَ وَالله وَالله وَالله وَالْوَلَ وَالله وَالْوَلَ وَلَا وَالْوَلَ وَلَا وَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ وَالْوَلَ وَالْوَلِ وَالْوَلَ وَالْوَلِ وَالْوَلِ وَالْوَلَ وَالْوَلَ وَالْوَلَ وَالْوَلَ وَالْوَلِ وَالْوَلِ وَالْوَلِ وَالْوَلِ وَالْوَلِ وَالْوَلِ وَالْوَلِ وَالْوَلِ وَالْوَلَّ وَالْوَلَّ وَالْوَلِيْعِلَا وَالْوَلِيْنِ وَالْوَلِيْعِلَا وَالْوَلِيْنِ وَالْوَلِيْعِلَى وَالْوَلِيْعِلْمُ وَالْوَلِيْعِيْمِ وَالْمُولِ وَلَالْمُعِلَّالِهُ وَالْوَلِيْعِلَا وَلَالْمُعِلِمُ وَالْمُولِ وَلَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَّالْمُولِ وَلَالْمُعُ

مسئلہ 142 دوران نماز کلام کرنے والے کو آپ سَلَّا اِیْمَاز کے بعد بردی شفقت اور محبت سے سمجھایا کہ نماز شبیج اور تکبیر کا نام ہے، اس میں کلام نہیں کرناچا ہے۔

عَنُ مُعَاوِيَةَ ابْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِي ﷺ قَالَ بَيْنَا آنَا أُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمُ بِابْصَادِهِمُ فَقُلُتُ وَاثَكُلَ أُمِّيَاهُ مَا مَنَ الْقَوْمُ بِابْصَادِهِمُ فَقُلُتُ وَاثَكُلَ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنُظُرُونَ إِلَى فَجَعَلُوا يَضُرِبُونَ بِإَيْدِيهِمْ عَلَى اَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَايَتُهُمْ يُصَمِّتُونِى للْكِنِّى شَأْنُكُمْ تَنُظُرُونَ إِلَى فَجَعَلُوا يَضُرِبُونَ بِإَيْدِيهِمْ عَلَى اَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَايَتُهُمْ يُصَمِّتُونِى للْكِنِّى سَكَتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبِ اَبِي هُو وَ أُمِّى مَارَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبُلَهُ وَ لاَ بَعُدَهُ اَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَ اللهِ مَا كَهَرَئِى وَ لاَ ضَرَبَنِى وَلاَ شَتَمَنِى ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لاَ يَصُلُحُ فِيهَا تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَ اللهِ مَا كَهَرَئِى وَ لاَ ضَرَبَنِى وَلاَ شَتَمَنِى ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لاَ يَصُلُحُ فِيهَا شَيْءً مِنْ كَلاَمَ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسُبِيعُ وَالتَّكُبِيرُ وَ قِرَأَةُ الْقُرُآن . رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

حضرت معاویہ بن عمم سلمی خالیئے سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ عالیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا استے میں ہم لوگوں میں سے ایک شخص چھینکا۔ میں نے کہا'' برجمک اللہ!''لوگوں نے جھے گھورنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا'' کاش! مجھ پرمیری ماں روچی ہوتی۔'' (یعنی میں مرجاتا) تم کیوں جھے گھورتے ہو؟'' یہ سن کروہ لوگ اپنے ہاتھ رانوں پر مار نے لگے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھ کو چپ کرانا چاہتے ہیں تو میں چپ ہورہا۔ جب رسول اللہ عَلَیْمُ نماز پڑھ چھے تو قربان ہوں آپ پر عَلَیْمُ اور میرے ماں باپ قربان آپ عَلَیْمُ اور میر نے ماں باپ قربان آپ عَلیْمُ کے بعد کوئی آپ عَلیْمُ اور میر مایا نہ والا دیکھا۔ قدم اللہ کی نہ آپ عَلیْمُ نے مجھ کو جھڑکا ، نہ مارا نہ گائی دی۔ یوں فرمایا ''نماز میں دنیا کی با تیں کرنا درست نہیں وہ تو شبیج اور کبیراور قرآن مجید یو ھنا ہے۔'' سے سلم نے روایت کیا ہے۔

<sup>■</sup> كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب تحريم الكلام في الصلاة و نسخ ما كان من اباحته



# مَسئله 143 ایک دیباتی مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو صحابہ کرام شکائی آئے اسے روکنا چاہا۔ رسول اللہ مَنَا لَیْمُ نے اسے منع فرما دیا اور پیشاب کرنے کے بعد اسے بوی محبت اور شفقت سے مجھایا کہ مساجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے ہیں۔

عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ فِى الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ وَالصَّلاَةِ وَ قِرَأَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالصَّلاَةِ وَ قِرَأَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالصَّلاَةِ وَ قِرَأَةِ اللهِ مَن اللهِ وَالصَّلاَةِ وَ قِرَأَةِ اللهُ وَالصَّلاَةِ وَ قِرَأَةِ اللهُ وَالصَّلاَةِ وَ قِرَأَةِ اللهُ وَالصَّلاَةِ وَ قَرَأَةِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضرت انس بن ما لک رہائی ہے روایت ہے ہم رسول اللہ علی آئے کے ساتھ مسجد میں بیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور کھڑے ہوکر پیشاب کرنے لگا۔ رسول اللہ علی آئے اصحاب نے کہا ''ارے ارے یہ کیا کرتے ہو؟''آپ علی آئے نے فرمایا''اس کا پیشاب مت روکو، جانے دو۔''لوگوں نے چھوڑ دیا (جب وہ بدو پیشاب کرچکا تو) آپ علی آئے نے فرمایا''مسجدیں پیشاب اور نجاست کے لائق نہیں پیتاب اور قرآن پڑھنے کے لئے بنائی گئی ہیں۔''یا ایسا ہی کھی آپ مالی آئے نے فرمایا، پھرایک شخص کو کھم دیا کہ وہ ایک ڈول پانی لائے اور اس پر بہادے۔ اسے سلم نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 144 آپ مَالِیَا نے زنا کے رسیا نوجوان کو بڑے خل ، نرمی اور شفقت سے مسئلہ 144 مسئلہ مجھایا۔

عَنُ اَبِيُ اُمَامَةَ ﴿ اَنَّ فَتَى مِنُ قُرَيْشِ اَتَى النَّبِي ﴿ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اِئُذَنُ لِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>•</sup> صحيح مسلم ، كتاب الطهارة، باب النهى عن الاغتسال في الماء الراكد



فَقَالَ ((أَ تُحِبُّهُ لِأُمِّكَ؟)) قَالَ: لاَ وَاللهِ جَعَلَنِى اللهُ فِدَاكَ ، قَالَ: ((وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِابُنتِكَ؟)) قَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى جَعَلَنِى اللهُ لِأُمَّهَاتِهِمُ )) قَالَ ((أَ فَتُحِبُّهُ لِابُنتِكَ؟)) قَالَ: لاَ وَاللهِ فَلَا كَ ، قَالَ ((وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنتِكَ؟)) قَالَ: لاَ وَاللهِ فَلدَاكَ ، قَالَ ((وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِاخْوتِهِمُ )) قَالَ ((أَ لاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِاخْوتِهِمُ )) قَالَ ((أَ لاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِاخْوتِهِمُ )) قَالَ ((وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّتِكَ؟)) قَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى وَسُولَ اللهِ عَلَى وَاللهِ يَعَمَّتِهِمُ )) قَالَ : لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى وَلاَ اللهِ عَلَى وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى وَسُولَ اللهِ عَلَى وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى وَاللهِ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى وَاللهِ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ اللهُ وَلَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

حضرت ابوامامه ڈاٹھئو سے روایت ہے کہ قریش کا ایک نوجوان نی اکرم ظافیم کی خدمت میں حاضر ہوااورعرض کیا''یارسول اللہ ظافیم! جھے زنا کی اجازت عنایت فرما کیں۔''لوگوں نے اسے ڈائٹااور کہا''دور ہوجاؤ یہاں سے۔'' آپ ظافیم! جھے زنا کی اجازت عنایت فرمایا''کیا تواپی ماں کے لئے زناپند کرتا ہے؟'' موجاؤ یہاں سے دریافت فرمایا''کیا تواپی ماں کے لئے زناپند کرتا ہے؟'' نوجوان نے جواب دیا''واللہ!بالکل نہیں،اللہ جھے آپ ظافیم پرقربان کرے۔''آپ ظافیم نے ارشاد فرمایا ''کہراسی طرح دوسر ہوگئے۔ ناپند کرتا ہے؟'' نوجوان سے دریافت فرمایا''کیا تواپی بیٹی کے لئے زناپند کرتا ہے؟''نوجوان نے عرض کیا''یارسول اللہ ظافیم!اللہ کی قدم میں بالکل پندئیں کرتا اللہ جھے آپ پرقربان کرے۔''آپ ظافیم نے فرمایا''اس طرح دوسر ہوگا۔
میں بالکل پندئیں کرتا اللہ جھے آپ پرقربان کرے۔''آپ ظافیم نے فرمایا''اسی طرح دوسر ہوگئے۔''نوجوان سے دریافت فرمایا''کیا تواپی بہن کے لئے زناپند کرتا ہے؟''نوجوان سے دریافت فرمایا''کیا تواپی بہن کے لئے زناپند کرتا ہے؟''نوجوان کے ساتھ زناپند کرتا ہے؟''نوجوان نے عرض کیا''واللہ!بالکل نہیں،اللہ جھے آپ پرقربان کرے۔'' کھرات سے ناٹھ نے نے ارشاد فرمایا''اسی طرح دوسر ہالوگ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ زناپند کرتا ہے؛''نوجوان نے نوجوان نے سے ناٹھ نے نے دوران سے دریافت فرمایا''کیا تواپی بھو پھوی سے کے ساتھ زناپند کرتا ہے؛''نوجوان نے نوجوان نے نوج

<sup>•</sup> مجمع الزوائد و منبع الفوائد ، تحقيق عبدالله محمد الدرويش ، الجزء الاول ، رقم الحديث 543



پھرعرض کیا ''واللہ! یا رسول اللہ بالکل پہند نہیں کرتا۔' آپ مُلِلْیُّا نے ارشاد فر مایا '' تو پھر لوگ بھی اپنی پھو چھو ہی کے ساتھ کسی کا زنا پہند نہیں کرتے۔' آپ مُلِلْیُلْم نے پھر نوجوان سے دریافت فر مایا'' کیا تواپی خالہ کے ساتھ کسی کا زنا پہند کرتا ہے؟' نوجوان نے پھرعرض کیا'' واللہ یا رسول اللہ مَلَلْیُلْم! بالکل پہند نہیں کرتا۔' آپ مُلَلِیْمْ نے ارشاد فر مایا'' تو پھر دوسرے لوگ بھی اپنی خالاؤں کے ساتھ کسی کا زنا پہند نہیں کرتے۔'' پھر آپ مُلَالُهُ نے اپنا دست مبارک اس (کے سر) پر رکھا اور دعا فر مائی ''یا اللہ! اس کا گناہ معاف فر مادے، اس کا دل پاک کردے اور اس کی شرمگاہ کی تھا ظت فر ما۔'' راوی کہتے ہیں اس کے بعدوہ نوجوان کھی زنا کی طرف مائل نہیں ہوا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔

کتاب الاشربة ، باب اکرام الضيف



وضاحت: باقى واقعاس طرح ب

حضرت مقداد النافؤ كنت إين مين خاموقى سے الحد كر بكر يوں كى طرف كيا ، ديكھا تو تينوں بكرياں دودھ سے بحرى ہوئى تقيل جنانچ ميں نے دودھ دو ہااور لے جاكر رسول اكرم عليان كى خدمت ميں پيش كرديا۔ آپ عليان نے بوچھا'' مقداد! تم نے رات دودھ نہيں پيا؟' ميں نے عرض كيا' يارسول اللہ عليانی آپ پيجے ۔' آپ علیانی نے نوش فرمایا ، پھر آپ علیانی نے بھے دیا۔ جب جھے يقين ہوگيا كہ ميں ديا۔ ميں نے عرض كيا'' يارسول اللہ علیانی آپ پيجے ۔' آپ علیانی نے بھر پيا اور جھے دیا۔ جب جھے يقين ہوگيا كہ ميں آپ علیانی كى ديا كا مستحق ہوگيا ہوں تو ميں نے ہنا شروع كر ديا حقى كه زمين پرلوٹ بوٹ ہوگيا ، آپ علیانی كا ستفسار پر ميں نے سازاوا قد كہدنیا۔ آپ علیانی رحمت تھی تم پہلے ميں نے سازاوا قد كہدنیا۔ آپ اللہ كى رحمت تھی تم پہلے ميں نے دوسرے ساتھيوں كو بھی جگاد ہے تا كہ وہ بھی اللہ كى رحمت سے حصہ يا ليتے۔''

مُسئله 146 دیباتی کی بدتمیزی پرآپ مَالیَّا نِیْم نے نہ صرف عفو وکرم سے کام لیا بلکہ اس کی خواہش کے مطابق اسے صدقہ بھی عطافر مایا۔



عَنُ اَنسِ بُنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كُنتُ اَمُشِى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ فَادُرَكَهُ اَعُرَابِيٌّ فَجَبَدَهُ بِرِدَاءِ م جَبُذَةً شَدِيْدَةً فَنَظَرُتُ اللهِ ﷺ وَ مَفْحَةٍ عُنُقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَ قَدُ اَثَّرَتُ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةٍ جَبُذَتِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مُرُنِى مِنْ مَالِ اللهِ ﷺ وَ قَدُ اَثَّرَتُ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةٍ جَبُذَتِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مُرُنِى مِنْ مَالِ اللهِ ﷺ وَ قَدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

مَسئله 147 دومستخب کامول میں سے ہمیشہ آسان کام نتخب کرکے آپ سَالَیْا اِنْ نَالِیْا نَالِیْ اِنْ اِنْ اِنْدِ اِ مسلمانوں کے لئے سہولت پیدافر مائی۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيُنَ اَمَرَيُنِ اَحَدُهُمَا اَيُسَرُ مِنَهُ النَّاسَ مِنْهُ. اَيُسَرُهُمَا مَالَمُ يَكُنُ اِثُمًا فَاِنُ كَانَ اِثُمًا كَانَ اَبُعَدَ النَّاسَ مِنْهُ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ ۞

حضرت عائشہ ری اللہ علی ہیں کہ رسول اللہ علی آئے کو جب دوکاموں میں سے سی ایک کے کرنے کا اختیار دیا جاتا تو آپ آسان کام کا انتخاب فرماتے بشرطیکہ اس میں گناہ نہ ہواگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ دوسرے تمام لوگوں کی نسبت اس سے زیادہ دوررہے والے ہوتے۔اسے سلم نے روایت کیا ہے۔

#### \*\*\*

<sup>■</sup> كتاب الزكاة ، باب اعطاء المؤلفة و من يخاف على ايمانه ان لم يعط

<sup>🗨</sup> كتاب الفضائل ، باب مباعدته للاثام و اختياره من المباح اسهله و انتقامه لله تعالىٰ عند انتهاك حرماته



#### رَحُمَتُ فَ اللهِ بِالْهُلِ بَيْتِهِ ايخ گھروالوں پرآپ مَالِيْنَا کی رحمت

#### 

عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهِ وَ اَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهِ وَ اَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهِ وَ اَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهِ وَ اَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعَوْهُ )) رَوَاهُ التِّرُمِذِيُ • (صحيح)

حضرت عائشہ رہا کہتی ہیں رسول اللہ مکا گیا نے فرمایا''تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جواپنے اہل وعیال کے لئے اچھا ہوں۔جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہوجائے اوس کی بری باتیں کرنا چھوڑ دو۔''اسے ترفدی نے روایت کیا ہے۔

مسئله 149 جب آپ سَالَيْنِمُ گريس ہوتے تو كام كاج ميں ازواج مطهرات فَالْيَنَ كَا بِاتْهِ بِنَاتِيْ -

عَنِ الْاَسُودِ ﴿ قَالَ: سَأَلُتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهَا مَا كَانَ النَّبِي ﴿ يَصُنَعُ فِى اللهُ عَنُهَا مَا كَانَ النَّبِي ﴾ يَصُنَعُ فِى اللهُ عَنُهَا مَا كَانَ النَّبِي ﴾ يَصُنَعُ فِى المُسْلاَةُ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ )) رَوَاهُ البُخَارِيُ ﴾ البُخارِيُ ﴾ البُخارِيُ ﴾

حضرت اسود دال من المراكم من في المراكم من المراكم المركم المراكم المركم المركم المراك

- صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث 3057
  - 🛭 كتاب الادب ، باب كيف يكون الرجل في اهله

### مُسئله 150 آپ مَنَاتِیَا ازواج مطهرات نِعَاتَدَیٰ کی نازک مزاجی کا بهت خیال فرماتے۔

عَنُ انَسٍ ﴿ اَنَّ النَّبِي ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت انس ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مَاٹٹؤ (دوران سفر) اپنی از واج مطہرات نواٹٹٹ کے پاس تشریف لائے۔ اونٹوں کو ہا تکنے والافخص اونٹوں کو (تیز تیز) ہا تک رہاتھا جس کا نام انجھہ تھا آپ مَاٹٹؤ کم نے فرمایا'' انجھہ ! تیرے لئے خرابی ہو،اونٹوں کو آہستہ آہستہ چلا (سوارخوا تین کو) آ جگینے مجھ کر (کہیں ٹوٹ نہ جا کیں)۔'اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 151 آپ مَالَّا يُلِمُ حضرت عا نَشه وَلَّا يُنَا كُو بِياراور محبت ہے 'عاکش' کہہ کر بھی پکارتے۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ يَا عَائِشُ ! هَٰذَا جِبُرَائِيلُ السَّلامُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ ﴿ وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ ﴿

عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ : كَانَ الْجَيْشُ يَلْعَبُونَ بِحَرَابِهِمُ فَسَتَرَنِى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشُةَ وَضِى اللّٰهِ عَنْى كُنْتُ اَنْصَرِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ﴿

حضرت عائشہ وہ فی فی ماتی ہیں کے حبشی لوگ اپنے ہتھیاروں سے کھیلتے تورسول اللہ علی آڑبن کر آگے کھڑے ہوجاتے اور میں ان کا کھیل دیکھتی رہتی جب تک میرا جی نہ بھرتا (آپ علی کم کھڑے

کتاب الفضائل ، باب رحمته صلى الله عليه وسلم و امره بالرفق بهن والنساء

كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل عائشة رضى الله عنها ام المؤمنين

<sup>€</sup> كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الاهل



ربتے) البتہ جب میں خودد مکھنا چھوڑتی (تو آپ مَالِیْلُم مِث جاتے) اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا كَانَتُ تَلُعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنُدَ رَسُولِ اللهِ هَا قَالَتُ : وَ كَانَتُ تَلُعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنُدَ رَسُولِ اللهِ هَا قَالَتُ : فَكَانَ رَسُولُ اللهِ هَا كَانَتُ : فَكَانَ رَسُولُ اللهِ هَا يَسُرِّبُهُنَّ اللهِ هَا مَسُلِمٌ • يُسَرِّبُهُنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت عائشہ وہ اس کے ہاں گریوں سے کھیلی تھیں اور جب ان کی سہیلیاں آئیں تو وہ رسول اللہ مَالیّٰی کے ہاں گریوں سے کھیلی تھیں حضرت عائشہ وہ کھا کے پاس بھیج دوہ رسول اللہ مَالیّٰی کود کیھر کے نائب ہوجا تیں پھررسول اللہ مَالیّٰی خود انہیں حضرت عائشہ وہ کھا کے پاس بھیج دیے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے

#### مُسئله 153 حضرت خدیجه راتها کی یاد!

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ: اِسْتَأَذْنَتُ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيُلَدٍ أُخُتُ خُدَيُجَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهَا فَارُتَاعَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهَا فَارُتَاعَ لِللّٰهِ عَنُهَا فَارُتَاعَ لِللّٰهُ عَنُهَا فَالُهُمْ هَالَةَ ا)) رَوَاهُ الْبُحَارِيُ ٥٠ لِللّٰهُ عَنْهَا فَالُهُمْ هَالَةَ ا)) رَوَاهُ الْبُحَارِيُ ٥٠

حضرت عائشہ وہ کہ کہتی ہیں حضرت ہالہ بنت خویلد، جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد وہ کی بہن تخصیل ، نے رسول الله مَالَیْنَا کو حضرت خدیجہ وہ کہ کا اجازت ما تکی تو رسول الله مَالَیْنَا کو حضرت خدیجہ وہ کہ کا اجازت ما نگایا وہ آگیا ہے۔ آپ مَالَیْنَا نے کھراہٹ کے عالم میں فرمایا ''اف اللہ! بیت وہ ہالہ ہیں۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ: مَاغِرُتُ عَلَى اَحَدٍ مِنُ نِسَاءِ النَّبِي اللهِ مَاغِرُتُ عَلَى اَحَدٍ مِنُ نِسَاءِ النَّبِي اللهُ مَاغِرُتُ عَلَى عَلَى اَحَدِ مِنُ نِسَاءِ النَّبِي اللهُ عَنُهَا وَ رُبَّمَا ذَبَحَ عَلَى خُدَيْجَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا اَعْضَاءً ثُمَّ يَبُعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خُدَيْجَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ٥ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا اَعْضَاءً ثُمَّ يَبُعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خُدَيْجَةَ رَضِى الله عَنُهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ٥

حضرت عائشہ والني فرماتی ہيں نبی اکرم مَالَيْظِم کی ازواج مطہرات وَالَّيْنَا مِن سے جتنا رشک مجھے حضرت خدیجہ والنہ میں دوسری خاتون برنہ آتا حالانکہ میں نے حضرت خدیجہ والنہ کو دیکھا تک نہیں تھا

كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها

كتاب مناقب الانصار ، باب تزويج النبي ﷺ خديجة رضى الله عنها و فضلها

<sup>€</sup> كتاب مناقب الانصار، باب تزويج النبي ﷺ خديجة رضى الله عنها و فضلها



اس کی وجہ پیتھی کہ نبی اکرم مُلَّیْنِم بکثرت انہیں یا وفر ماتے تصاور جب بھی بکری ذی کرتے تو گوشت کے الگ الگ جھے بنا کر حضرت خدیجہ وہ کھیا گی سہیلیوں کے پاس (ہدیہ کے طور پر) ہیجے ۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 154 آپ مَالَّیْمُ نے اپنے صاحبزادے کی وفات پر آنسو بہائے اور سخت غمز دہ ہوئے۔

عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكِ ﷺ قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى آبِي سَيُفِ فِ الْقَيُنِ وَ كَانَ ظِئُرًا لِإِبْرَاهِيمَ فَآخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِبُرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَ شَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعُدَ ذَلِكَ وَ إِبُرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفُسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ تَذُرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ )) ثُمَّ اتْبَعَهَا بِأُخُرى عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ )) ثُمَّ اتْبَعَها بِأُخُرى عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ )) ثُمَّ اتْبَعَها بِأُخُرى ، فَقَالَ ﷺ : ((إنَّ الْعَيْنَ تَدُمَعُ وَالْقَلْبَ يَحُزُنُ وَ لاَ نَقُولُ إلَّا مَا يَرُضَى رَبُّنَا وَ إِنَّا بِفُرَاقِكَ يَا إِبُرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ •

حضرت انس بن ما لک والی کی جو بین ہم رسول اللہ علی کے دو مسالیہ اللہ علی کے دو اور پیار کیا ہے کہ ایک کا خاوند تھا۔ آپ علی کے دو ایرا ہیم کو گود میں لیا، سینے سے لگایا اور پیار کیا۔ اس کے بعد (دوسری بار) ہم ابوسیف کے ہاں گئے تو ابراہیم دم تو ڈر ہے تھے۔ بید کھ کررسول اللہ علی کی آئی کھوں میں آنسو جاری ہوگئے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والی نے تجب سے عرض کیا ''یا رسول اللہ علی ایک آئی ہوگئے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والی اللہ علی ایرا ہے ہوں آنسو بہائے ہیں؟' آپ علی ایرا ہے دو میں اندو ہوائے ہیں۔' آپ علی ایرا ہے دو میں اندو ہوائے ہیں۔' آپ علی ایرا ہے دو ہوں کہیں گے جس علی ایرا ہو ہوں کہیں گے جس علی ایرا ہیم اور اس ایرا ہیم! تیری جدائی پرتو ہم تحت غمز دہ ہیں۔' اسے بخاری نے دوایت کیا ہے۔ سے ہمارار ب راضی ہو، اور اے ابرا ہیم! تیری جدائی پرتو ہم تحت غمز دہ ہیں۔' اسے بخاری نے دوایت کیا ہے۔ استقبال کے لئے کھڑ ہے جوجاتے ، ان کا بوسہ لیتے اور ان کے بیٹھنے مسئلہ 155 کے لئے این جگہ خالی فرما دیتے۔

كتاب الجنائز ، باب قول النبي الله انا بك لمحزونون



عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ: مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَشُبَهَ سَمُتًا وَ دَلًّا وَ هَدُيًا بِرَسُولِ اللّهِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ: مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَشُبَهُ سَمُتًا وَ دَلَّا وَ هَدُيًا بِرَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى النّبِي عَلَى اللّهُ عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى اللّهُ عَلَى النّبِي عَلَى اللّهُ عَلْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ

حضرت عائشہ وہ اُن ہیں اٹھنے بیٹھنے، چال چکن اور عادات واطوار کے لحاظ سے میں نے فاطمہ بنت محمد (وہ اُنٹا) کوآپ مَل ہے بہت زیادہ مشابہ پایا۔ جب حضرت فاطمہ وہ اُنٹا ماضر ہوتیں تو آپ مَل مَل کو مرت ہوجاتے، ان کا بوسہ لیتے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ انہیں بھاتے ای طرح دی ہوجاتے ، ان کا بوسہ لیتیں اور آپ مَل اُنٹا کو اپنے بیٹھنے فاطمہ وہ کا بیٹ اور آپ مَل اُنٹا کو ایت کیا ہے۔

کی جگہ بھاتیں۔ اسے تر ذری نے روایت کیا ہے۔

#### مَسئله 156 يباري بيني حضرت زينب رفي الشاسعة ب مَالِينَام كي شفقت اور محبت \_

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّه عَنُهَا قَالَتُ: لَمَّا بَعَثَ اَهُلُ مَكَّةً فِى فِدَاءِ اَسُرَاهُمُ بَعَثُ زَيُنَبُ بِنُتُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فِيهِ فِيهِ فِيهِ بِقِلاَدَةِ لَهَا كَانَتُ اَدُ حَلَتُهَا بِهَا عَلَى اَبِى اللّهِ عَلَيْهَا ، قَالَتُ: فَلَمَّا رَاهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهَا ، قَالَتُ: فَلَمَّا رَاهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا اللّهِ عَلَيْهَا أَنْ تُطُلِقُوا لَهَا اَسِيرَهَا وَ تَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِى لَهَا فَافْعَلُوا )) وَقَة شَدِيْدَة ، وَ قَالَ ((إِنْ رَأَيْتُمُ اَنْ تُطُلِقُوا لَهَا اَسِيرَهَا وَ تَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِى لَهَا فَافْعَلُوا )) قَالُوا: نَعَمُ يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهِ عَلَيْهَا اللّهِ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهِ عَلَيْهَا اللّهِ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهِ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حضرت عائشہ وہ کہ جی ہیں جب مکہ والوں نے اپنے بدر کے قیدی چھڑ وانے کے لئے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ علی کے کہ بیٹی حضرت زینب وہ کہ اور کہ کے بھی (اپنے شوہر) حضرت ابوالعاص ڈٹٹٹ کو چھڑ وانے کے النے مال بھیجا جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ وہ کہانے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ دٹٹٹ کو رخصت کرتے ہوئے دیا تھا۔ جب رسول اللہ علی کے وہ ہار دیکھا تو آپ ملی کی اور آپ ملی کے اور کہ دیا تھا۔ جب رسول اللہ علی کے فرمایا ''اگرتم مناسب مجھوتو زینب کا قیدی (بلا فدیہ) آزاد کردیں اور نے صحابہ کرام ڈوکٹ کے فرمایا ''اگرتم مناسب مجھوتو زینب کا قیدی (بلا فدیہ) آزاد کردیں اور

<sup>●</sup> ابواب المناقب، باب ما جاء في فضل فاطمة رضى الله عنها (3039/3)

<sup>●</sup> السنة الثانية للهجرة ، باب بعث قريش الى رسول الله ﷺ فداء اسراهم ، الجزء الثالث ، رقم الصفحه 328



اس کا ہار بھی اسے واپس پلٹا دیں۔' صحابہ کرام دی اُلٹی نے عرض کیا'' ہاں، یارسول الله مَثَالِیُمْ ! آپ ابوالعاص کور ہا کردیں اور حضرت زینب دی ہا کا ہار بھی انہیں واپس کردیں۔'' اسے امام ابن کثیر رشالشہ نے البدایہ والنہایہ میں بیان کیا ہے۔

#### مسئله 157 اینے داما داور بیٹی سے محبت اور دونوں کی دینی تربیت کامنفر دانداز!

عَنُ عَلِي ﴿ الرَّحٰى اللَّهُ عَنُهَا شَكْتُ مَا تَلَقَى مِنُ اَثَرِ الرَّحٰى فَاتَى النَّبِي ﷺ فَانُعِرَتُهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِي ﷺ فَانُعَرَتُهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِي ﷺ أَخْبَرَتُهُ فَانُطَلَقَتُ فَلَمُ تَجِدُهُ فَوَجَدَتُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا فَاخْبَرَتُهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِي ﷺ إلَيْنَا وَقَدُ اَخَذُنَا مَضَاجِعَنَا اَخْبَرَتُهُ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا بِمَجِيءٍ فَاطِمَةَ فَجَاءَ النَّبِي ﷺ إلَيْنَا وَقَدُ اَخَذُنَا مَضَاجِعَنَا فَلَا عَائِشَةُ وَضِى اللَّهُ عَنُهَا بِمَجِيءٍ فَاطِمَةَ فَجَاءَ النَّبِي ﷺ إلَيْنَا وَقَدُ اَخَذُنَا مَضَاجِعَنَا فَلَا مَضَاجِعَنَا وَقَدُ اللَّهُ عَنُهَا لِهُ وَعَدْتُ بَرُدٍ قَدَمَيْهِ عَلَى فَلَا مَشَاجِعَكُمَا تُكَبِّرَانِ اَرْبَعًا صَدُرِى وَقَالَ (﴿ اللَّهُ أَعَلِمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَانِى؟ إِذَا اَخَذُتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرَانِ اَرْبَعًا وَشَائِكُ؟ إِذَا اَخَذُتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرَانِ اَرْبَعًا وَ ثَالِيْ مُنَ وَقُولُونَ وَقُولُونَ وَتُعْمَدَا ثَلَاقًا وَثَالِيْنَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنُ خَادِمٍ.)) وَوَاهُ وَلَافِينَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنُ خَادِمٍ.)) وَوَاهُ البُخَارِي ٥

<sup>●</sup> كتاب فضائل اصحاب النبي الله على ابن ابي ابي ابي طالب الله القرشي



## مَسئله 158 اینخ نواسے کی خاطر داری کے لئے رسول اکرم مَلَاثِیَّا نے نماز کاسجدہ طویل فرمایا۔

عَنُ شَدًّادٍ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت شداد را الله کالی الله کالی عشاء کی نماز پڑھانے کے لئے تشریف لائے۔
حضرت حسن والی احضرت حسین دالی دوں میں سے کسی ایک کوآپ کالی گا کود میں اٹھائے ہوئے تھے۔
آپ کالی نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھے اور حسن (یا حسین) کو نیچ بٹھا دیا ، نماز کے لئے تکبیر کہی اور نماز شروع کردی۔ دوران نماز میں آپ کالی نے ایک سجدہ لمبا کردیا۔ حضرت شداد دالی کی کہتے ہیں میں نے اپناسرا ٹھایا تو کیاد کھا ہوں کہ بچے رسول الله دالی کی پیٹھ پر چڑھا ہوا ہے اور آپ کالی (مسلسل) سجدے میں ہیں ، چنا نچہ میں بھی دوبارہ سجدہ میں چلاگیا۔ جب رسول الله کالی نے نماز مکمل فرمائی تو صحابہ کرام دی گئی نے عرض کیا ''یارسول الله کالی اور ان نماز آپ کالی کے ایک سجدہ بڑا لمبا کیا حتی کہ ہم سجھنے لگے شاید کوئی حادث پیش آگیا ہے یا آپ کالی کردی نازل ہونی شروع ہوگئی ہے۔ آپ کالی نے ارشاد فرمایا شاید کوئی بات نہی ہوا یہ کہ میرا بیٹا میر سے او پرسوار ہوگیا اور جلدی اٹھنا جھے اچھا نہ لگا حتی کہ اس نے اپنی مرضی یوری کرلی۔''اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 159 این نواسے کی وفات پرآپ مَالَّیْمُ نے اظہارِ مُم کیا اور آنسوبہائے۔ عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَیْدِ ﷺ قَالَ اَرْسَلَتُ بِنْتُ النَّبِی ﷺ اِلَیْدِ اَنَّ اِبْنَا لِی قُبِضَ فَاتِنَا .....

<sup>■</sup> كتاب التطبيق ، باب هل يجوز ان تكون سجدة اطول من سجدة



فَقَامَ وَ مَعَهُ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةَ ﴿ وَ مَعَاذُ بُنُ جَبَلٍ ﴿ وَ أَبَى بُنُ كَعُبٍ ﴿ وَ زَيُدُ بُنُ ثَابِثٍ ﴿ وَ رَجَالٌ فَرِفَعَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ الصَّبِى وَ نَفُسُهُ تَتَقَعْقَعُ قَالَ: حَسِبُتُ اَنَّهُ قَالَ كَانَّهَا شَنَّ فَ وَ فَضُا هَذَا ؟ فَقَالَ ( ( هَذِهِ رَحُمَةٌ جَعَلَهَا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ سَعُدٌ ﴿ : يَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ مَا هَذَا ؟ فَقَالَ ( ( هَذِهِ رَحُمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَ إِنَّمَا يَرُحَمُ اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ •

حفرت اسامہ بن زید دائش کہتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْم کی ایک صاحبز ادی (حضرت زیب بھٹا)
نے آپ عَلَیْم کو پیغام جیجوایا کہ میراایک بیٹا قریب المرگ ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ عَلَیْم اللّٰے، آپ عَلیْم اللّٰہ کا بیت می اللّٰہ کا اللّٰہ کا بیت میں دیا گئی اللّٰہ کا بیت میں اللّٰہ کا بیت میں دیا گیا اور وہ دم توڑر ہاتھا۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اسامہ دائش نے یہ بات کہی کہ بیتواب ایسے ہے جسے پرانی مشک (نیچ کی حالت دیکھ کر) آپ عَلیْم کے آ نسو بہہ نکلے۔ حضرت سعد دائش نے عرض کیا ''یا رسول اللہ مَالَیْم اللہ مَالَیْم نے بندول کے دلوں میں ڈال رکھی ہے ہے شک اللہ تعالی اپنے بندول میں ڈال رکھی ہے ہے شک اللہ تعالی اپنے بندول میں ڈال رکھی ہے ہے شک اللہ تعالی اپنے بندول میں ڈال رکھی ہے ہے شک اللہ تعالی اپنے بندول میں ڈال رکھی ہے ہے شک اللہ تعالی اپنے بندول میں شائل کی رحمت ہے جواس نے اپنے بندول کے دلوں میں ڈال رکھی ہے ہے شک اللہ تعالی اپنے بندول میں شائل کی رحمت ہے جواس نے اپنے بندول کے دلوں میں ڈال رکھی ہے بے شک اللہ تعالی اپنے بندول میں سے اُن پر رحم فرما تا ہے جو دو مرول پر رحم کرتے ہیں۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 160 رسول الله مَالِيَّةُ إلى إلى دونون نواسون (حضرت حسن اور حضرت حسين الله مَالِيَّةُ الله مِنْ الله مِنْ الله مَالِيَّةُ الله مَالِيِّةً الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللللهُ مُنْ اللللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللللللللهُ مِنْ

عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيُدٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ( هلذَانِ اِبْنَاىَ وَ اَبُنَا اِبُنتِي اَللَّهُمَّ إِلَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّا فَاحِبُّهُمَا وَ اَحِبُّ مَنُ يُحِبُّهُمَا ﴾ رَوَاهُ التِّرُمِذِيُ ۞ (حسن)

حضرت اسامہ بن زید ڈاٹٹؤ کہتے ہیں رسول اللہ مٹاٹٹؤ نے فر مایا" یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں ، یا اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت فر ما اور جوان دونوں سے محبت کرے اس سے بھی۔''اسے تر مذی نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 161 آپ مَنَافِیْم کواپنی نواسی امامه بنت زینب رُن اُن سے اس قدر محبت تھی کہ دوران نماز انہیں اپنے کندھوں پر بٹھالیتے۔

<sup>■</sup> كتاب الجنائز ، باب قول النبي الله يعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه

<sup>2</sup> ابواب المناقب ، باب مناقب ابو محمد الحسن بن على والحسين بن على رضى الله عنهم (2966/3)

عَنُ اَبِى قَتَادَةَ ﷺ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِي ﷺ وَ اَمَامَةُ بِنُتُ الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ وَ إِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ •

حضرت ابوقیا دہ دلائی فرماتے ہیں نبی اکرم مُلائی (مسجد میں) تشریف لائے اور امامہ بنت عاص دلائی استحقال کی شروع کی جب رکوع فرماتے تو امامہ کوزمین پر بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو آئیں چراپنے کندھوں پر بٹھا لیتے۔اسے بخاری نے راویت کیا ہے۔

+++

کتاب الادب، باب رحمة الولد و تقبیله



# رَحُمَتُ فَي بِالنِّسَاءِ عُورتوں بِرآبِ مَالِيْلِمُ كَى رحمت

مَسئله 162 آپ مَالِیْا نیک اور مقی خانون کودنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا ہے۔

عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ عَمُرٍ و رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ (( اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَ خَيرُ مَتَاع الدُّنْيَا أَلْمَرُأَةُ الصَّالِحَةُ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

حضرت عبدالله بن عمر والته الله على الله مالية الله مالية ونيا متاع باور دنيا كى بهترين متاع نيك ورت ب- "اسے سلم نے روایت كيا ہے۔

عَنُ آبِى هُرَيُرةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (دِيُنَارٌ ٱنْفَقْتَهُ فِى سَبِيلِ اللهِ وَ دِيْنَارٌ انْفَقْتَهُ عَلَى اللهِ وَ دِيْنَارٌ انْفَقْتَهُ عَلَى اَهْلِكَ اَعْظَمُهَا اَنْفَقْتَهُ عَلَى اَهْلِكَ اَعْظَمُهَا اَجُرًا اللهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ وَ دِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ عَلَى اَهْلِكَ اَعْظَمُهَا اَجُرًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ ع

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ کہتے ہیں رسول الله طَالِیْ نے فرمایا" (اگر) ایک دینارتم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک ملین پرصدقہ کیا اور ایک اپنے اہل پرخرچ کیا، تواجر کے لئا، ایک غلام کوآزاد کرانے میں خرچ کیا، ایک ملین پرصدقہ کیا اور ایک اپنے اہل پرخرچ کیا۔" اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کے لحاظ سے وہ دینارسب سے افضل ہے جوتم نے اپنے اہل پرخرچ کیا۔" اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

كتاب الرضاع ، باب خير متاع الدنيا المراة الصالحة

❷ كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة على العيال والمملوك



#### مَسئله 164 آپ مَالِيَّا نَعُورتوں سے درگزر کرنے ،ان کے حق میں خیر کی بات قبول کرنے اوران سے نرمی کرنے کا حکم دیا ہے۔

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمُرًا فَلْيَتَكَلَّمُ بِخَيْرِ اَوُ لِيَسُكُتُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَآءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتُ مِنْ ضِلَع وَ إِنَّ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ اعْلاً هُ إِنْ ذَهَبُتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَ إِنْ تَرَكَّتَهُ لَمُ يَزَلُ اَعُوجَ اِسْتَوْصُوا بالنِّسَآءِ خَيْرًا)) رَوَاهُ مُسُلِّم •

حضرت ابوہریرہ رہائٹۂ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مَٹاٹیڈم نے فرمایا'' جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے جب کوئی معاملہ درپیش ہوتو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے ۔ پھر فرمایا''لوگو! عورتوں کے حق میں خیراور بھلائی کی بات قبول کرو (یا در کھو!)عور تیں پہلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پہلی میں سے سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر کی پہلی ہے۔ ( یعنی جتنے او نیجے خاندان کی عورت ہوگی اتنی زیادہ ٹیڑھی ہو گی)اگرتم اسے سیدها کرنا جاہو گے تو تو ڑ ڈالو گے اوراگر ویسے ہی چھوڑ دیا تو نمیڑھی کی نمیڑھی ہی رہے گی لہٰذاان کے حق میں خیراور بھلائی کی بات قبول کرو۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مُسئله 165 جنت مال کے قدموں تلے قرار دے کرعورت کے احترام اور عزت میں بے پناہ اضافہ فرمادیا ہے۔

عَنُ جَاهِمَةَ ﷺ أَنَّهُ جَاءَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ! اَرَدُتُ اَنُ اَغُزُو وَ قَدُ جِئُتُ اَسْتَشِيرُكَ . فَقَالَ ((هَلُ لَكَ مِنُ أُمِّ ؟)) قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ ((فَالْزَمُهَا ، فَإِنَّ الْجَنَّة تُحُتَ رِجُلَيْهَا )) رَوَاهُ النِّسَائِيُ ٥ (صحيح)

حضرت جاہمہ ڈٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم مَالیّٰئِم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا '' پارسول الله مَالِيْنِمُ ! میں نے جہاد کا ارادہ کیا ہے اور آپ مَالِیْمُ سے مشورہ لینے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔'' آب مَالِيمًا في ارشاد فرمايا "كياتيري والده زنده بي؟"اس فعرض كيا" بال "آب مَالِيمًا في ارشاد

کتاب الرضاع، باب الوصیة بالنساء

عصحيح سنن النسائي، للالباني، الجزء الثاني، رقم الحديث 2908

فرمایا' پھراس کی خدمت کر، جنت اس کے قدموں کے پنچے ہے۔'اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ مَسئله 166 عورت کوآپ مُلَّاثِمُ نے بحثیت انسان مرد کے برابرقرار دیا ہے۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرَّجَال)) رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ • (صحيح)

حضرت عائشہ وٹائٹا کہتی ہیں رسول الله مَالِیْا نے فرمایا ''بیش عورتیں مردوں کی سگی بہنیں ہیں۔"اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 167 عورت سے محبت کا اظہار فر ماکر رسول الله مَالَّيْمُ فِي مُمَام الله ايمان کے دلوں میں عورت کی عزت اوراحتر ام پیدافر مادیا۔

عَنُ اَنَس ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((حُبَّبَ اِلَيَّ منَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَ الطِّيبُ وَ جُعِلَ قُرَّةُ عَينني فِي الصَّلاَةِ )) رَوَاهُ النِّسَائِيُّ 🔍

حضرت انس ڈاٹٹئے کہتے ہیں رسول اللہ مَاٹٹیئے نے فر مایا'' د نیامیں سے تین چیز وں کی محبت میرے دل میں ہے ﴿ عورت ﴿ خوشبواور ﴿ نماز، جو کہ میری آئکھوں کی مختذک ہے۔ 'اسے نسائی نے روایت

مُسئله 168 رسول الله مَا لِيَّا مِن عورتوں كانان ونفقه برضا ورغبت اداكرنے كا تھم دیاہے۔

عَنُ حَكِيْمٍ بُنِ مُعَاوِيَةَ عَنُ آبِيهِ ﴿ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِي اللَّهِ مَا حَقُّ الْمَرأَةِ عَلَى الزُّوج؟ قَالَ (( اَنُ يُطُعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَ اَنُ يَكُسُوَهَا إِذَا اكْتَسلى وَ لاَ يَضُرِب الْوَجُهَ وَ لا يُقَبِّحُ وَ لا يَهُجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ )) رَوَاهُ ابُنُ مَاجَةَ ۞ (صحيح)

حضرت حکیم بن معاویداین باپ دالنی سے روایت کرتے ہیں کدایک آ دمی نے نبی اکرم مَالنی سے

<sup>●</sup> ابواب الطهارة ، باب في من يستيقظ فيرى بللاً (98-1)

<sup>2</sup> كتاب عشرة النساء ، باب حب النساء (3680-3)

<sup>€</sup> صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 1500

سوال کیا''بیوی کا خاوند پرکیاحق ہے؟''آپ مَاللَّیْمَ نے ارشادفر مایا''جب تو خود کھائے تو اسے بھی کھلائے جب خود پہنے تو اسے بھی کھلائے جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، چہرے پر نہ مارے، گالی نہ دے (بہھی الگ کرنے کی ضرورت پڑے تو) این گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے۔''اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 169 رسول اكرم مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنُ اَبِي المَوْلُ اللهِ اللهُ ال

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ کہتے رسول اللہ مَاٹٹؤ نے فرمایا ''اے اللہ! میں دوضعفوں کاحق (مارنا) حرام کرتا ہوں پنتیم کا درعورت کا۔''اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 170 دین کاعلم حاصل کرنے کے لئے رسول اکرم مَالیَّیْمُ نے خواتین کی حوصلہ فزائی فرمائی۔

عَنُ أَبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدُرِي ﴿ قَالَ النِّسَاءُ لِلنَّبِي ﴿ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَا جَعَلُ لَنَا يَوُمًا مِنْ نَفُسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوُمًا لَقِيَهُنَّ فِيْهِ فَوَعَظَهُنَّ وَ اَمَرَهُنَّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ﴾ حضرت ابوسعید خدری و الله عیں عورتوں نے رسول الله علی الله علی کے (دین کاعلم حاصل کرنے کے لئے) مردآپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے معاملے میں ہم سے آگنکل گئے ہیں، المهذا آپ ہمارے لئے اپنی طرف سے ایک دن مقرر فرمادیں ۔ آپ علی ان سے ملاقات کے لئے ایک دن کا وعده فرمالیا اس روز آپ علی الله عورتوں کو وعظ فرمایا اور دین کے احکام سکھائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 171 آپ مَالَّيْرِ أِ فَي بِيو بِول كرازافشاء نه كرنے كاحكم ديا ہے۔ عَنُ اَبِي سَعِيْدِ نِهِ النَّحُدُرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((إنَّ مِنُ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِيُ اللي اِمْرَأَتِهِ وَ تُفْضِيُ اللّهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا)) رَوَاهُ

<sup>●</sup> صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 2968

<sup>◙</sup> كتاب العلم ، باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم



#### مُسُلِمٌ ٥

حضرت ابوسعید خدری داشتہ کہتے ہیں رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رایا '' قیامت کے دن الله کے نزدیک سب سے زیادہ براشخص وہ ہوگا، جواپی بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے اور پھروہ اپنی بیوی کے رازی باتیں لوگوں کو بتائے۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 172 رسول اکرم مَالیَّیْ اِنی بیوبوں کی خامیوں سے درگز رکرنے اوران کی خوبیوں کو پیش نظرر کھنے کی تعلیم دی ہے۔

عَنُ اَبِى هُرَيُرةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ (( لاَ يَفُرَكُ مُؤُمِنٌ مُؤُمِنةً اِنُ كَرِهَ مِنُهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنُهَا آخَرَ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیئ کہتے ہیں رسول الله مگالی آنے فر مایا ' کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بد گمانی نہ کرے اگر عورت کی ایک عادت ناپند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پند بھی ہوگی۔' اسے سلم نے روایت کیا ہے۔

مسئله 173 رسول اكرم مَثَاثِينَ في في المناه على الكهاور مثل الكران كادرجه عطافر مايا بـ -

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنهُمَا عَنِ النّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ (( اَلاَ كُلُّكُمُ رَاعٍ وَ كُلُّكُمُ مَسْئُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَ الرَّجُلُ كُلُّكُمُ مَسْئُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَ الرَّجُلُ كُلُّكُمُ مَسْئُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَ الرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَ الرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّ

حضرت عبدالله بن عمر نظائم سے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹائی آئے نے فرمایا ''خبردار! تم سب اپنی اپنی رعیت کے بارے میں نگران ہواور جواب دہ ہو، جوکوئی لوگوں کا بادشاہ ہے وہ سارے لوگوں کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا اور مرداپنے گھر والوں پرنگران ہے وہ ان کے بارے میں

- ☑ كتاب النكاح، باب تحريم افشاء سر المرأة
  - كتاب الرضاع ، باب الوصية بالنساء
  - کتاب الامارت ، باب فضیلة الامام العادل

جواب دہ ہے۔ عورت اپن شوہر کے گر اوراس کی اولاد کی گران ہے اوروہ (قیامت کے روز) ان کے بارہ میں جواب دہ ہے۔ غلام اپنے مالک کے مال کا گران ہے اوروہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ خبر دار! تم میں سے ہرکوئی گران ہے اورا پنی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ 'اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ میں سے ہرکوئی گران ہے اورا پنی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ 'اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مشابلہ میں مال کو تین درجہ زیادہ حسن مسئلہ 174 میں مال کو تین درجہ زیادہ حسن میں بے سلوک کا مستحق قرار دے کر عورت کی عزت اور احترام میں بے حدو حساب اضافہ فرمادیا۔

عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ ﴿ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ مَنُ ؟ قَالَ اللَّهِ ﴿ مَنُ ؟ قَالَ ((أُمُّكَ)) قَالَ : ثُمَّ مَنُ ؟ قَالَ ((أَمُوكَ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۞

مسئلہ 175 دو بیٹیوں کی پرورش کرکے ان کا نکاح کرنے والا جنت میں رسول اللہ منا اللہ م

عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (﴿ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيُنِ حَتَّى تَبُلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ اَنَا وَ هُوَ)) وَ ضَمَّ اَصَابِعَهُ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ

حضرت انس بن ما لک دلائش کہتے ہیں رسول الله مَثَاثِيْرُم نے فر مایا ''جس نے دوبیٹیوں کی بلوغت تک

<sup>•</sup> كتاب الادب ، باب من احق الناس بحسن الصحبة

<sup>◙</sup> كتاب البر والصلة والادب، باب فضل الاحسان الى البنات

يرورش كى وه قيامت كے روز ميرے ساتھ اس طرح ہوگا ـ "اور آب مَاليَّا اِنْ الْكَيول كا ساتھ ملاكر دکھایا۔اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 176 وما تین بہنوں کی پرورش کرنے والا بھی جنت میں رسول اللہ مَالَّا يُمْ أَمْ کے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح ایک ہاتھ کی دومتصل انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں۔

عَنُ اَنَسَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ ( مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ اَوُ ثَلاَثَ بِنَاتٍ اَوُ أُخْتَيْنِ اَوُ ثَلاَثَ اَخَوَاتٍ حَتَّى يَـمُتُنَ اَوُ يَمُوتَ عَنْهُنَّ كُنْتُ اَنَا وَ هُوَ )) كَهَاتَيْنِ وَ اَشَارَ بِاِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسُطِي . رَوَاهُ أَحُمَدُ • (صحيح)

حضرت انس ڈاٹیؤ کہتے ہیں رسول اللّٰہ مَثَاثِیْجُ نے فر مایا''جس نے دویا تین بیٹیوں کی ان کی موت تک د مکھ بھال کی اسی طرح جس نے دویا تین بہنوں کی ان کی موت تک دیکھ بھال کی اوراپیا کرتے کرتے خود فوت ہو گیا وہ ( قیامت کے دن ) میر ہے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح انگشت شہادت اور درمیانی انگلی ساتھ ہیں۔"آپ مُلِیْنِ نے اشارے سے بیربات ارشادفر مائی۔اسے احمہ نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 177 رسول الله مَالِيْمُ نِي ابك سے زائد ہو یوں کی صورت میں سب کے درمیان عدل کرناواجب قرار دیاہے۔

عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ ((مَنُ كَانَتُ لَهُ إِمُرَأَتَان فَمَالَ اِلَى اِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَ شِقُّهُ مَائِلٌ )) رَوَاهُ اَبُوُ دَاؤُ دَهُ (صحيح)

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول ا کرم مُٹاٹیڈ نے فر مایا '' جس شخص کی دو ہویاں ہوں اوروہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جھک جائے (لیعنی دونوں میں عدل سے کام نہ لے) وہ قیامت کے روز اس حال میں (قبر سے اٹھ کر) آئے گا کہ اس کا آ دھا دھڑ گرا ہوا (یعنی فالج زدہ) ہوگا۔'اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

<sup>■</sup> سلسله احاديث الصحيحة ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 296

<sup>🛭</sup> صحيح سنن ابي داؤد، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1867



### مَسئله 178 نماز روزہ کی پابندی کرنے والی ، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی خاتون کورسول اکرم سَگاللہ ہے۔ کی بشارت دی ہے۔

عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((إذَا صَلَّتِ الْمَرُأَةُ خَمُسَهَا وَ صَامَتُ شَهُرَهَا وَ حَصَّنَتُ فَرُجَهَا وَ اطَاعَتُ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا أَدُخُلِى الْجَنَّةَ مِنُ أَيِّ أَبُوابِ صَامَتُ شَهُرَهَا وَ حَصَّنَتُ فَرُجَهَا وَ اطَاعَتُ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا أَدُخُلِى الْجَنَّةَ مِنُ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ شِمُتِ)) رَوَاهُ ابُنُ حَبَّانَ • (صحیح)

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹئ کہتے ہیں رسول اللہ مکاٹی نے فرمایا ''جوعورت پانچوں نمازیں ادا کر بے رمضان کے روزے رکھے ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے (قیامت کے روز) اسے کہا جائے گا جنت کے (آٹھ) دروازوں میں سے جس سے چاہوداخل ہوجاؤ۔''اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔

مسئله 179 زنده در گور کی گئی لڑ کیوں کوآپ مَالیّٰیْم نے جنت کی بشارت دی ہے۔

عَنُ حَسْنَاءَ بِنُتِ مُعَاوِيَةَ قَالَتُ: حَدَّثَنَا عَمِّىُ قَالَ: قُلُتُ لِلنَّبِي ﷺ مَنُ فِى الْجَنَّةِ ؟ وَالْمَوْلُودُ فِى الْجَنَّةِ وَالْوَئِيدُ فِى الْجَنَّةِ )) رَوَاهُ قَالَ ((أَلْنَبِيُّ فِى الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِى الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِى الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِى الْجَنَّةِ )) رَوَاهُ أَبُودَاؤُدَ ۗ (صحيح)

حضرت حسناء بنت معاویہ رہ جہتی ہیں ہم سے میرے چپانے یہ صدیث بیان کی کہ میں نے نبی اکرم طَالِیْنِ سے دریافت کیا'' جنت میں کون کون جائے گا؟'' نبی اکرم طَالِیْنِ نے ارشاد فرمایا'' نبی جنت میں جائے گا، شہید جنت میں جائے گا، نومولود جنت میں جائے گا اور زندہ درگور کی گئی لڑکی جنت میں جائے گا۔''اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 180 حضرت ام سلیم والنہا کے بھائی کی شہادت کے بعد آپ مَالنَّا اللہ حضرت ام سلیم والنہا کی دلجوئی کے لئے اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے۔

صحيح جامع الصغير و زيادته ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 673

<sup>☑</sup> كتاب الجهاد، باب في فضل الشهادة (2200/2)



عَنْ انس على قَالَ : كَانَ النَّبِي على لا يَدنُحُلُ عَلَى اَحَدِ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا عَلَى أَزُوَاجِهِ إِلَّا أُمَّ سُلَيْمٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا فَإِنَّهُ كَانَ يَدُخُلُ عَلَيْهَا ، فَقِيْلَ لَهُ فِي ذٰلِكَ ، فَقَالَ ((إنِّي اَرُحَمُهَا قُتِلَ اَخُوهَا مَعِيَ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

حضرت انس ولانتُنَا کہتے ہیں نبی اکرم مَالْتَنِیَّا اپنی ہیویوں یا امسلیم والنی کمتے علاوہ کسی گھر میں (بن بلائے ) نہیں جاتے تھے۔لوگوں نے آپ مَالَیْمُ سے اس کی وجہ یوچھی تو آپ مَالیُمُ نے فرمایا'' امسلیم کا بھائی میرے ساتھ مارا گیااس لئے مجھےاس پر بڑاترس آتا ہے۔'اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت : يادرب كدحفرت امسليم وللها حضرت انس وللها كي والده محتر متضيل اورآب منافظ كي مُرم خالتضيل -اس لئيرة ب منافظ ان ك هربن بلائے تشريف لے جاتے تھے۔

مسئله 181 ایک د بوانی عورت نے آپ مالاً ایم سے تنہائی میں گفتگو کرنی جاہی ، آپ مَاللَّا الله وقت تک کھڑے ہوکراس کی گفتگو سنتے رہے جب تك عورت نے خوداینی گفتگوختم نہ کی۔

اِلَيُكَ حَاجَةً، فَقَالَ (( يَا أُمَّ فَلاَن أننظرى أَى السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى اَقْضِى لَكِ حَاجَتَكِ)) فَخَلا مَعَهَا فِي بَعُض الطُّرُق حَتَّى فَرَغَتُ مِنُ حَاجَتِهَا . رَوَاهُ مُسُلِمٌ ٩ حضرت انس جالفُوْ سے روایت ہے کہ ایک دیوانی عورت نے آیہ مَاللَیْمْ سے عرض کیا'' یارسول الله مَنَاتِيْمٌ! مجھے آپ سے پچھ بات کرنی ہے۔'' آپ مَناتِیْمٌ نے فرمایا'' اچھا کوئی الگ تھلک اپنی مرضی کی جگہ د مکھ او جہاں میں تمہاری بات (علیحدہ) س سکوں۔' چنانچہ آپ مکاٹیا اس کے ساتھ (راستے سے ہٹ کر) الگ جگہ کھڑے ہو گئے حتی کہ اس عورت نے اپنی بات مکمل کر لی۔اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

#### \*\*\*

<sup>■</sup> كتاب الفضائل ، باب فضائل ام سليم رضى الله عنهاام المؤمنين

<sup>☑</sup> كتاب فضائل النبي ﷺ، باب قرب النبي من الناس



# رَحُمَتُ فَي بِالْاطْفَ الِ رَحْمَتُ فَي بِالْلَاطُفَ الِ بَي اللهُ الل

#### مَسئله 182 آپ مَالِیْمُ سارے لوگول سے برور کر بچول سے محبت ا ور شفقت فرمانے والے تھے۔

عَنُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَ (ﷺ) أَرْحَمَ النَّاسِ بِالصِّبْيَانِ وَالْعِيَالِ. رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ ﴿ (صحيح) حضرت انس حُالِيُّهُ فرماتے ہیں رسول اکرم مَلَّيْهُ نے سارے لوگوں سے بڑھ کر بچوں اور گھروالیوں پررخم فرمانے والے تھے۔اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 183 آپ مَنَّ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْهُ الْمُحِبْتُ كَ لِحُ الْهُ الْهُ اللهِ عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ هُ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ هَا الْحَسَنَ بُنَ عَلِي هُ وَ عِنْدَهُ الْاَقْرَعُ اللهِ عَنْ الْمُولِدِ مَا قَبَّلْتُ مِنُهُمُ اللهِ عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنُهُمُ اللهِ عَنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنُهُمُ الْمَدُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ کا اللہ مالی کے بیں رسول اللہ مالی کے حضرت حسن بن علی وہائی کا بوسہ لیا۔ آپ مالی کے پاس حضرت اقرع بن جا بس متیمی وہائی بیٹھے تھے، کہنے لگے 'میرے دس بیٹے ہیں میں نے ان میں سے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔' رسول اللہ مالی کی طرف دیکھا اور فرمایا''جو (دوسروں پر) رحم نہیں کرتا اس پر (اللہ کی طرف سے بھی) رحم نہیں کیا جا تا۔' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مُسئله 184 نومولود بچول کو آپ مَاللَّيْمُ محبت سے اٹھا لينے ، تحسنيک فرماتے ، بعض اوقات بچے آپ مَاللَّيْمُ پر بيتاب كرديتے تو آپ مَاللَّيْمُ قطعاً برانه مانتے۔

<sup>•</sup> صحيح الجامع الصغير وزيادته ، للالباني ، الجزء الرابع ، رقم الحديث 4673

کتاب الادب، باب رحمة الولد و تقبیله

19

عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ صَبِيًّا فِي حِجُرِهٖ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيُهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاتُبُعَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ •

حضرت عائشہ وہ ایک سے روایت ہے کہ نبی اکرم سُلِیْنِم نے ایک (نومولود) بیچے کواپی گود میں بھایا اوراس کی تحسیک کی ، بیچ نے آپ سُلِیْم پر بیشاب کردیا۔ آپ سُلِیْم نے پانی منگوا کراس پر بہادیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

#### مسئله 185 آپ مَالْ اللِّهُم بِجول كي صفائي كرنے ميں عارمحسوس نہيں فرماتے تھے۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا أُمِّ الْمُؤْمِنِيُنَ قَالَتُ: اَرَادَ النَّبِيُ اللَّهُ عَنُهَا أُمِّ الْمُؤْمِنِيُنَ قَالَتُ: اَرَادَ النَّبِيُ اللَّهُ عَنُهَا وَمُ اللَّهُ عَنُهَا: دَعُنِيُ حَتَّى أَكُونَ آنَا الَّذِي اَفْعَلُ ، قَالَ ((يَا عَالَمَةَ ﷺ ، قَالَ تَعْنُهُا: دَعُنِيُ حَتَّى أَكُونَ آنَا الَّذِي اَفْعَلُ ، قَالَ ((يَا عَالِشَةُ! اَحِبَيْهِ فَانِي أُحِبُّهُ )) رَوَاهُ التِّرُمِذِيُ ﴿ وَاللّهُ عَنُهُا ﴾ وَوَاهُ التِّرُمِذِيُ ﴿ وَاللّهُ عَنْهُا اللّهُ اللّهُ عَنْهُا اللّهُ عَنْهُا اللّهُ عَنْهُا اللّهُ اللّهُ عَنْهُا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُا اللّهُ عَنْهُا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُا اللّهُ عَنْهُا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُا اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللل

ام المؤمنين حضرت عائشہ والله کہتی ہیں کہ نبی اکرم طالیہ فی نے حضرت اسامہ واللہ کی ناک صاف کرنے کا ارادہ فر مایا تو میں نے عرض کیا'' میں کئے دیتی ہوں۔''آپ طالیہ فی ناز میں اس سے مجت کرنا ہوں تو بھی اس سے مجت کر''اسے تر ذری نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 186 آپ مَنْ اللَّهِ کَا بچول پر گزر ہوتا تو آنہیں سلام کہتے اور محبت وشفقت سالہ 186 سالہ کہتے اور محبت وشفقت سے ان کے سریر ہاتھ بھیرتے۔

عَنُ انَسٍ ﴿ قَالَ كَانَ ﴿ ﴿ إِنَّ الْأَنْصَارَ وَ يُسَلِّ الْمُ عَلَى صِبْيَانِهِمُ وَ يَمُسَحُ وَيُمُسَحُ عَنُ انَسٍ ﴿ قَالُ كَانَ ﴿ وَالْمُ اللَّهُ عَبَّانَ ﴾ (صحيح)

حضرت انس ڈالٹیُفر ماتے ہیں رسول اکرم مَن اللیٰ انصارے ملاقات کے لئے تشریف لے جاتے تو ان کے بچوں کوسلام کہتے اوران کے سروں پر (محبت سے) ہاتھ پھیرتے۔اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔
مسئلہ 187 دوران نماز بچے کے رونے کی آ وازسن کر رسول اکرم مَن اللیٰ مِن مُمازِ مُختصر
فرماد ہے۔

کتاب الادب ، باب وضع الصبى فى الحجر

<sup>🛭</sup> ابواب المناقب ، باب مناقب اسامة بن زيد ر

<sup>€</sup> سلسله الاحاديث الصحيحة ، للالباني ، الجزء الخامس ، رقم الحديث 2112



عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ اَنَّ النَّبِي اللَّهِ قَالَ (( اِنِّى لَا دُخُلُ فِى الصَّلاَةِ وَ اَنَا أُرِيُدُ إِطَالَتَهَا فَاسُمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيّ فَاتَجَوَّزُ فِى صَلاَ تِى مِمَّا اَعُلَمُ مِنُ شِدَّةِ وَجُدِ أُمِّهِ مِنُ بُكَائِهِ. وَوَاهُ الْبُخَارِيُ • وَاللَّهُ مِنْ بُكَائِهِ . وَوَاهُ الْبُخَارِيُ • وَاللَّهُ مِنْ بُكَائِهِ .

حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ٹاٹٹٹؤ نے فر مایا'' میں (بعض اوقات) نماز شروع کرتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ لبی نماز پڑھوں ،لیکن (اچا مک) کسی بچے کے رونے کی آ واز سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کردیتا ہوں کیوئلہ میں جانتا ہوں کہ بچے کے رونے سے ماں کے دل پرکیسی چوٹ پڑتی ہے۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئله 188 آپ مَالْيَامُ كابچوں سے بیاراورمحبت كرنے برايك ديہاتى كاتعجب!

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ: جَاءَ اَعُرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِ ﷺ فَقَالَ: تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ ((اَوُ اَمُلِکُ لَکَ اَنُ نَزَعَ اللّٰهُ مِنُ قَلْبِکَ الصَّبْيَانَ؟ وَوَاهُ الْبُحَارِيُّ ﴿ اللّٰهُ مِنُ قَلْبِکَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِکَ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ قَلْبِکَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِکَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِکَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِکَ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِکَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِکَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِکَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِکَ اللّٰهُ مِنْ قَلْمِ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِکَ اللّٰهُ مِنْ قَلْمِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مِنْ قَلْبِكَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَ

حضرت عائشہ وہ جہتی ہیں ایک دیہاتی نبی اکرم طاقیم کی خدمت میں حاضر ہوا (آپ طاقیم کو عضرت عائشہ کہتی ہیں ایک دیہاتی نبی اکرم طاقیم کو چومت ہیں ہم تو نہیں چومتے۔"آپ بجوں سے پیار کرتے ہوئے دیکھ کر) کہنے لگا'"آپ بھی بچوں کو چومتے ہیں ہم تو نہیں چومتے۔"آپ طاقیم نے ارشا دفر مایا''اگر اللہ تعالی نے تیرے دل سے شفقت نکال لی ہے تو میں کیا کرسکتا ہوں۔"اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 189 کم س حضرت انس را گانی کوآپ مال اور اولا دمیں برکت کی دول اور اولا دمیں برکت کی دول مال اور سوسے زیادہ یا دی اللہ تعالی نے حضرت انس را گانی کوڑ جیروں مال اور سوسے زیادہ ہوتیاں دیں۔

عَنُ اَنَسِ ﴿ قَالَ جَاءَ ثُ بِى أُمِّى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ فَقَالَتُ يَا رَسُولُ اللهِ ﴿ هَا اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَوَلَدَهُ قَالَ اَنَسٌ ﴿ اللهُ إِنَّ مَالِى كَثِيرٌ وَإِنَّ وَلَدِى وَوَلَدَ وَلَدِى يَتَعَادُونَ عَلَى نَحُو الْمِائَةِ الْيَوُمَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿ فَوَاللهِ إِنَّ مَالِى كَثِيرٌ وَإِنَّ وَلَدِى وَلَدِى يَتَعَادُونَ عَلَى نَحُو الْمِائَةِ الْيَوُمَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿ فَوَاللهِ إِنَّ مَالِي كَثِيرٌ وَإِنَّ وَلَدِى وَلَدِى يَتَعَادُونَ عَلَى نَحُو الْمِائَةِ الْيَوْمَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کتاب الاذان ، باب الایجاز فی الصلاة و اکمالها

کتاب الادب، باب رحمة الولد و تقبیله

❸ كتاب فضائل باب من فضائل انس بن مالك ﷺ

حضرت انس والني كہتے ہیں میری والدہ مجھے ہی اكرم مَالَّيْنِ كے پاس لے كر حاضر ہوئيں اورع ض كن ' يا رسول الله مَالَيْنِ الله علیہ اسے میں اسے آپ كی خدمت کے لئے لائی ہوں،اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعافر مائیں آپ مَالِیْنِ نے انس والنی کو دعا دی ' یا اللہ!اس کے مال اور اولا دمیں اضافہ فرما۔' حضرت انس والنی كہتے ہیں ' میرے پاس ڈھیروں مال ہے اور سوسے زیادہ پوتے اور پوتیاں ہیں۔' اسے مسلم نے روایت كیا ہے۔

مُسئله 190 البحض اوقات آپ مَلَّالِيَّا حِجو ٹے بچوں سے محبت اور بے تکلفی اور دل گلی کی ماتیں بھی فرماتے۔

عَنُ اَنَسِ ﴿ قَالَ: اَنَّ كَانَ النَّبِيُ ﴾ فَلَ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِلَا خٍ لِيُ صَغِيْرٍ (( يَا اَبَا عُمَيْرِ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ )) كَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلُعَبُ بِهِ فَمَاتَ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ •

حضرت انس ڈالٹی کہتے ہیں رسول اللہ عَالَیْم ہمارے ساتھ بے تکلفی سے گل مل جاتے تی کہ میرے چھوٹے بھائی سے (سرخ چوٹے والی چڑیا) نے تہمارے چھوٹے بھائی سے (ایک بار) آپ عَلَیْم نے فرمایا''اے ابوعیر! نغیر (سرخ چوٹے والی چڑیا) نے تہمارے ساتھ کیا کیا؟'' حضرت انس ڈالٹی کہتے ہیں''میرے بھائی کے پاس ایک چڑیاتھی جس سے وہ کھیلنا تھا اور وہ مرگئ (تب آپ عَلیْم نے ابوعیر کاغم غلط کرنے کے لئے یہ بات ارشاد فرمائی) (بخاری و مسلم)

مَسئله 191 حضرت اسامه بن زید را الله مَاللَّهُ اور حضرت حسن را الله مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَا الله مَاللَّهُ مَا الله مَاللَّهُ مَا الله مَاللَّهُ اور دونوں بیار اور محبت سے اپنی را نوں پر بٹھا لیتے ، سینے سے لگاتے اور دونوں کے لئے دعافر ماتے۔

عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيُدِ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ يَا نَحُدُنى فَيُقَعِدُنِى عَلَى فَحِذِهِ وَ يُقَعِدُ الْحَسَنَ عَلَى فَحِذِهِ وَ يُقَعِدُ الْحَسَنَ عَلَى فَحِذِهِ أَلا خَرِ ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ ((اَللّهُمَّ ارْحَمُهُمَا فَاتِّى اَرْحَمُهُمَا )) رَوَاهُ الْبُحَارِيُ ﴾ على فَحِذِهِ الآخرِ ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ ((اللّهُمَّ ارْحَمُهُمَا فَاتِّى اَرُحَمُهُمَا )) رَوَاهُ الْبُحَارِيُ ﴾ حضرت اسامه بن زيد واليت به كرسول الله مَا لَيْهَا بِي ايك ران پر جھے بھاليت اور دعافر ماتے ' ياالله! ووسرى ران پر حضرت من والنَّهُ كو بھاليت پر دونوں كو (اپنے سينے سے) چمٹاليت اور دعافر ماتے ' ياالله!

<sup>•</sup> مشكوة المصابيح ، كتاب الادب ، باب المزاح ، الفصل الاول

کتاب الادب، باب وضع الصبی علی الفخذ

میں ان پر رحم کرتا ہوں تو بھی ان پر رحم فرما۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئله 192 آپ مَالَّيْمُ حضرت زينب بنت ام سلمه رَلَّهُا سے کھيلتے اور پيار سے انہيں زوينب زوينب کهه کر بکارتے۔

عَنُ اَنَسٍ ﴿ قَالَ كَانَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنُهَا وَ يَقُولُ عَنُ اَنَسٍ ﴿ مَا لَلَّهُ عَنُهَا وَ يَقُولُ الْ ((يَا زُوَيْنَبُ يَا زُوَيْنَبُ !)) مِرَارًا . رَوَاهُ الضِّيَاءُ • (صحيح)

حضرت انس ٹالٹی کہتے ہیں رسول اللہ علی خاصرت زینب بنت ام سلمہ ٹالٹی کہتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کہ کر بلاتے۔اسے ضیاء نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 193 ایک معصوم بگی سے آپ مَلَّاتِیَّا کا بیار اور مشفقانه سلوک اور بیاری بیاری دعا کیں۔

عَنُ أُمَّ خَالِدٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ: اَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ هَا مَعِى اَبِى وَ عَلَىَّ قَمِيْصٌ اصْفَرُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَا ((سَنَهُ سَنَهُ )) وَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ هَا وَ هِى بِالْحَبُشِيَّةِ حَسَنَةٌ وَسَنَةٌ : فَذَهَبُتُ اللَّهِ هَا ((دَعُهَا)) ثُمَّ قَالَ قَالَتُ : فَذَهَبُتُ اللَّهِ هَا ((دَعُهَا)) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَا ((دَعُهَا)) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَا ((اَبُلِى وَ اخْلِقِى ثُمَّ اَبُلِى وَ اخْلِقِى ثُمَّ اَبُلِى وَ اخْلِقِى )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ٥ رَسُولُ اللَّهِ هَا ((اَبُلِى وَ اخْلِقِى ثُمَّ اَبُلِى وَ اخْلِقِى )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ٥

حضرت ام خالد ری این میں اپنو والد کے ساتھ رسول اللہ سکا الله سکا آن واہ واہ !"عبدالله (حدیث کے داوی) کہتے ہیں کہ بیت بین کے دو ۔ "کا الفظ ہے۔ ام خالد کہتی ہیں میں نے جاکر آپ سکا الله کا الله کا الله سکا الله

مَسئله 194 كم سن حضرت سائب بن يزيد والنُّونُ كے سرير ہاتھ ركھ كر رسول الله

صحيح الجامع الصغير و زيادته ، الجزء الرابع ، رقم الحديث 4901

② كتاب الادب، باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به

#### مَنَّ الْمِیْ نِ اَنْہِیں برکت کی دعا دی جس سے ان کے سر کے بال بڑھایے میں بھی سیاہ رہے۔

حضرت سائب بن بزید ڈاٹھ کے آزاد کردہ غلام حضرت عطاء ڈسٹن کہتے ہیں میں نے اپنے آقا سائب بن بزید کی داڑھی کے بال سفید ادرسر کے بال سیاہ دیکھے توان سے بوچھا آپ کے سر کے بال سفید کیوں نہیں ہوئے؟ حضرت سائب ڈاٹھ کی کہنے گئے ''میر سے سر کے بال بھی سفید نہیں ہوں گے اس کی دجہ یہ ہے کہ میں کم سن تھا، اڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا نبی اکرم مُٹھ کے کا گزرہوا تو آپ مُٹھ کے نسب بچوں کو سلام کہا ، بچوں میں سے صرف میں نے سلام کا جواب دیا تو آپ مُٹھ کے اپنے پاس بلایا اور بوچھا ''تہمارا نام کیا ہے؟'' میں نے عرض کیا''سائب بن بزید، ابن اخت نمر (یہ حضرت سائب کا لقب ہے) دسول آپ مُٹھ کے ہاتھ والی جگہ کے بال بھی سفید نہیں ہوں گے۔''اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

اللّٰد مُٹھ کے ہاتھ والی جگہ کے بال بھی سفید نہیں ہوں گے۔''اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 195 ایک لڑے کے سر پرآپ مَلَّاتُیْمُ نے دست ِشفقت رکھ کر سوسال زندہ رہا۔ رہنے کی دعادی اور وہ سوسال زندہ رہا۔

عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ بُسُرٍ ﴿ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَدَهُ عَلَى رَأْسِى فَقَالَ (( يَعِيشُ هَذَا اللهُ اللهُ مُونًا )) فَعَاشَ مِئُةَ سَنَةً . رَوَاهُ الْبَزَّارُ ﴿

حضرت عبدالله بن بسر والني كہتے ہيں رسول الله مَاليَّا في ميرے سرير اپنا دست مبارك ركھا اور

<sup>•</sup> مجمع الزوائد ، كتاب المناقب ، باب ماجاء في السائب بن يزيد (681/9)

<sup>●</sup> مجمع الزوائد ، كتاب المناقب ، باب ماجاء في عبدالله بسر (673/9)

197

فرمایا" بیاڑکا سوسال زندہ رہےگا۔" چنانچ عبداللہ نے سوسال کی عمریائی۔اسے ہزار نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 196 حضرت عبداللہ بن سلام کے بیٹے حضرت بوسف رٹالٹیڈ سے آپ
مسئلہ کی شفقت اور محبت!

عَنُ يُوسُفُ بُنِ عَبُدِاللّهِ بُنِ سَلاَمٍ ﴿ قَالَ : اَجُلَسَنِي رَسُولُ اللّهِ ﴿ فَي حِجُرِهِ وَ مَسَحَ عَلَى رَأُسِي وَ سَمَّانِي يُوسُف وَ دَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ • مَسَحَ عَلَى رَأْسِي وَ سَمَّانِي يُوسُف وَ دَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ •

مسئلہ 197 ایک لڑکا آپ مَنَالَیْنَ کی خدمت میں دعاکے لئے حاضر ہوا آپ مَنَالَیْنَمَ کے اور نے خوشے سے دانے نکالے ، اپنے دست مبارک پرصاف کئے اور اسے کھانے کے لئے عنائت فرمائے۔

عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ﴿ قَالَ : كَانَ غُلامٌ بِالْمَدِينَةِ يُكُنى اَبَا مُصُعَبٍ ﴿ فَاتَى النّبِي اللّهِ اللّهِ مَنْ وَلَكَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

من حضرت عبدالملک بن عمير دالتي کتے ہيں مدينه منوره ميں ايک لڑ کا تھا جس کی کنيت ابوم صعب تھی۔وہ نبی اکرم مَاليَّنِ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ مَالیِّنِ کے دست مبارک میں ایک خوشہ تھا۔ آپ مَالیُّنِ کے خوشہ

<sup>●</sup> مجمع الزوائد ، كتاب المناقب ، باب ماجاء في عبدالله بن سلام الله (542/9)

<sup>•</sup> مجمع الزوائد ، كتاب المناقب ، باب ماجاء في ابي مصعب الزوائد ، كتاب المناقب ، باب ماجاء في ابي مصعب



انسار مدینداست اچھاکا اتارا، پھونک ماری اوراس کے دانے لڑکے کو دیے لڑکے نے لے کرکھا گئے۔
انسار مدینداست اچھانہ بچھتے لیکن جب رسول اللہ طائی نے ابوم صعب ٹاٹی کو دانے دیے تو اس نے آپ طائی کا کو واپس نہ پلٹا کے ۔ابوم صعب ٹاٹی کہ میں نبی اکرم طائی کے پاس سے اٹھ کر ابھی تھوڑی دور بی آیا تھا کہ پھرواپس پلٹا اور آپ طائی کہ سے عرض کی' یارسول اللہ طائی آپ میرے لئے دعا فرما کیں کہ اللہ جھے جنت میں آپ طائی کی رفاقت عطا فرما ہے۔'' آپ طائی نے بوچھا' 'تہمیں یہ بات کس نے سکھائی ہے؟''میں نے عرض کیا'' کسی نے نہیں۔' آپ طائی نے فرمایا'' میں دعا کروں گا۔''جب میں واپس ہونے لگا تو آپ طائی نے نے میں اپنی مال کے پاس تھا واپس ہونے واپس (گھر) آیا تو مال نے دریافت کیا (اتن دریکہاں رہے؟) میں نے بتایا'' میں نبی اکرم طائی کے پاس تھا واپس کن واپس کن الی کو شدلا نے اپنے دست مبارک سے اس کے دانے تکا لے اور مجھے دیے، میں نے واپس کن خوابس کن خوابس کن الی کے باس تھا کہنے کا کہن نہ نبی اگر اور لے لئے ) ابوم صعب واپھی کی مال نے کہا'' تو نے بہت اچھا کیا۔'' پھر میں آپ طائی کی مال نے کہا'' تو نے بہت اچھا کیا۔'' پھر میں آپ طائی کی مال نے دم میں صاضر ہوا اور آپ طائی کے نہ کے دعا کی ۔اسے بردار نے دوایت کیا ہے۔

## مسئلہ 198 داہنی طرف بیٹے ہوئے بچے نے اپنے سے پہلے دوسروں کو پینے کی اجازت نہدی تورسول اللہ مَالِیَّا اللہ مَالِیُّا اللہ مَالِیُّا اللہ مَالِیْ اللہ مِی الہ مِی اللہ مِی اللہ مِی اللہ مِی اللہ مِی اللہ مِی اللہ مِی اللہ

عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ أَتَاٰذَنُ اَنَ اَعُطِى هِوُلَاءِ؟)) فَقَالَ الْعُلاَمُ : وَ عُلَامٌ وَ عَنُ يَسَارِهِ اللهِ عَنَّ اللهُ عَالَ الْعُلامُ (﴿ أَتَاٰذَنُ اَنُ اُعُطِى هُوُلاءِ؟)) فَقَالَ الْعُلامُ : وَ الله عَنْ يَسَارِهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُولِ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضرت مہل بن سعد ڈاٹھؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْمُ کی خدمت میں پینے کی کوئی چیز پیش کی گوئی چیز پیش کی تو آپ عَلَیْمُ نے اس سے کچھنوش فرمایا۔ آپ عَلَیْمُ کے داہنے طرف ایک لڑکا اور با کیں طرف عمر رسیدہ لوگ بیٹے تھے۔ رسول اللہ عَلیْمُ نے اس لڑکے سے فرمایا ''کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں پہلے ان حضرات کو یہ مشروب دے دوں؟' لڑکے نے کہا''اللہ کی شم! یا رسول اللہ عَلیْمُ ایش پ کے جو میں سے اپنا حصہ کو کسی دینا کبھی پندنہیں کروں گا۔ رسول اللہ عَلیْمُ نے پیالہ اسے تھا دیا۔ اسے بخاری نے



روایت کیاہے۔

مَسئله 199 بال بچوں کو اپنے پیچھے چھوڑ کر آنے والے وفد کو آپ مَالِّیْمُ نے ازراہ شفقت بیس دنوں کے بعدوالیس اپنے بچوں میں جانے کا حکم دے دیا۔

عَنُ مَالِكِ بُنِ حَوَيُرِثٍ ﴿ قَالَ اتَيُنَا النَّبِي ﴿ وَ نَحُنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِ بُونَ فَاقَمُنَا عِنُدَهُ عِشُدِيُنَ لَيُلَةً فَظَنَّ اَشُعَقُنَا اَهُلَنَا وَ سَأَلْنَا عَمَّنُ تَرَكُنَا فِي اَهُلِنَا فَاخْبَرُنَاهُ وَكَانَ رَقِيُقًا رَحِيْمًا فَقَالَ (( اِرْجِعُوا اللي اَهُلِيُكُمُ فَعَلِّمُوهُمُ وَ مُرُوهُمُ وَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، وَ رَحِيْمًا فَقَالَ (( اِرْجِعُوا اللي اَهُلِيُكُمُ فَعَلِّمُوهُمُ وَ مُرُوهُمُ وَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، وَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنُ لَكُمُ اَحَدُكُمُ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمُ اكْبَرُكُمُ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۞

حضرت ما لک بن حویر شائی کہتے ہیں ہم نی اکرم طائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت ہم سب نوجوان تھا ورہم عمر تھے۔ ہیں رات تک ہم نے آپ طائی کے ہاں قیام کیا پھر آپ طائی کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں اپنے اہل وعیال سے ملنے کا شوق ہے (لیعن ہم اپنے بال بچوں سے اداس ہو گئے خیال پیدا ہوا کہ ہمیں اپنے اہل وعیال سے ملنے کا شوق ہے (لیعن ہم اپنے بال بچوں سے اداس ہو گئے ہیں) تب آپ طائی نے ہم سے دریافت فرمایا ''آپ لوگ اپنے گھروں میں کس کس کو چھوڑ نے آئیں ہیں؟'' ہم نے آپ طائی کو بتایا تو آپ طائی کے ارشاد فرمایا ''اچھاتم لوگ اب اپنے گھروں کو واپس ہیں؟'' ہم نے آپ طائی کا تھم دینا اور نماز اُس طرح پڑھنا جس طرح تم نے جمھے پڑھتے دیکھا ہے جب نماز کا وقت ہوجائے تو تم میں سے ایک آ دمی اذان دے اور جو بڑا ہووہ نماز پڑھائے۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 200 بَيُول سِمِحبت وشفقت نه كرنے كى آپ سَالِيُّا أُم عَرْمَت فرما كَى ہے۔ عَنُ انْسِ بُنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((لَيُسَ مِنَّا مَنُ لَمُ يَرُحَمُ صَغِيْرَنَا وَ لَمُ يُوَقِّرُ كَبِيْرَنَا )) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ﴿

حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹۂ کہتے ہیں رسول الله مَاٹِیْج نے فر مایا'' جو شخص ہمارے چھوٹے (بچوں) پررخم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم سے نہیں۔''اسے ترفدی نے روایت کیا ہے۔

کتاب الادب، باب رحمة الناس و البهائم

<sup>●</sup> ابواب البر والصلة ، باب ما جاء في رحمة الصبيان (2/1565)

### رَحُمَتُ فَيَ إِلَى مَرُضَى وَالضَّعَفَاءِ مريضون اور كمزورون برآپ مَالْيَا مِمَ كَلَا مِنْ الْمَالِيَةِ مَا كَالِيَا مِنْ الْمَالِيَةِ مِنْ الْمَالِيَةِ

مسئله 201 آپ مَالْیُرُانے مریض کی عیادت کرنے کی زبردست ترغیب دلائی ہے۔

عَنُ عَلِي ﷺ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ((يَقُولُ مَنُ أَتَى أَخَاهُ الْمُسُلِمَ عَائِدًا مَشَى فِي خَرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجُلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتُهُ الرَّحُمَةُ فَإِنْ كَانَ غُدُوةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبُعُونَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يَسُعُونَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصُبِحَ )) رَوَاهُ أَحُمَدُ وَابُنُ مَاجَةَ وَالتِّرُمِذِيُ • (صحيح)

حضرت علی و النظر کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله طالیق کوفر ماتے ہوئے سنا ہے جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کے لئے آتا ہے، تواس کے پاس پہنچنے تک مسلسل جنت کے راستے پر چلتار ہتا ہے۔ پھر جب بیٹھتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر (عیادت کا وقت) صبح کا ہوتو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں، اگر شام کا وقت ہوتو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہیں۔ اسے احمد، ابن ماجد اور ترفدی نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 202 ضعیف اور کمزورلوگوں سے ملنے اور مریضوں کی عیادت فرمانے کے لئے آپ مَالیَّمُ خودتشریف لے جاتے۔

عَنُ سَهُلِ بُنِ حَنِيُفٍ ﷺ عَنُ اَبِيُهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِي ضُعَفَاءَ الْمُسُلِمِيْنَ وَ يَوُودُ مَرُضَاهُمُ وَ يَشُهَدُ جَنَائِزَهُمُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ ۞ (صحيح) حضرت بهل بن حنيف المُنْؤَاتِينِ باب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم مَانَیْخَا مسلمانوں کے حضرت بہل بن حنیف المُنْؤَاتِینِ باب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم مَانَیْخَا مسلمانوں کے

<sup>•</sup> صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 1183

سلسله احادیث الصحیحة للالبانی ، الجزء الخامس ، رقم الحدیث 2112



ضعفاء کے ہاں خود تشریف لے جاتے ان سے ملاقات فرماتے ان کے مریضوں کی عیادت فرماتے اور ان کے جنازوں میں شرکت فرماتے۔اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 203 فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق والد ابو قافہ ' کوآپ مَلْ اللّٰهِ کَمَا مُحدمت میں لے کر حاضر ہوئے تو آپ مَلَالْاَ کِمَا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللل

عَنُ اَسُمَاءَ بِنُتِ اَبِى بَكُوٍ رَضِى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ : فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ هَا مَكَّةَ وَ دَخَلَ الْمَسُجِدَ اَتَى اَبُوبَكُو هُ بِابِيهِ يَقُودُهُ فَلَمَّا رَاهُ رَسُولُ الله هَا قَالَ ((هَلَّا تَرَكُتَ الشَّيْعَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى اَكُونَ اَنَا اتِيهِ فِيهِ)) قَالَ اَبُوبَكُو هَا : يَا رَسُولَ اللهِ هَا! هُو اَحَقُ اَنُ الشَّيْعَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى اَكُونَ اَنَا اتِيهِ فِيهِ)) قَالَ اَبُوبَكُو هَا : يَا رَسُولَ اللهِ هَا! هُو اَحَقُ اَنُ يَدَمُ شَى اللهِ هَا! هُو اَحَقُ اَنُ يَدُمُ شَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

حضرت اساء بنت انی بکر والی کہتی ہیں جب رسول اللہ علی کے میں داخل ہوئے قو مسجد حرام میں تشریف لائے ، حضرت ابو بکر صدیق والدکوسہارا دیتے ہوئے اپنے ساتھ لائے ، جب رسول اللہ علی کے انہیں دیکھا تو فرمایا'' خوش آمدید! ابو بکر تم انہیں گھر پر ہی رہنے دیتے میں خود چلا آتا۔'' حضرت ابو بکر صدیق والی واللہ علی کے اللہ علی کہتی ہیں رسول حقد ار ہیں بجائے اس کے کہ آپ ان کے پاس تشریف لائیں۔'' حضرت اساء والی کہتی ہیں رسول اللہ علی کے انہیں (میرے دادا) کو اپنے سامنے بٹھایا ان کے سینہ پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا''اسلام قبول کرو۔'' حضرت ابوقی فیاسلام لے آئے۔اسے ابن ہشام نے بیان کیا ہے۔

مسئله 204 بوڑھے آدمی کولوگوں نے راستہ دینے میں تاخیر کی تو آپ مَالَّيْوُانے ارشادفر مایا 'جو بروں کی عزت نہ کرے وہ ہم سے نہیں۔'

عَنُ اَنسِ بُنِ مَالِكِ ﷺ يَقُولُ جَاءَ شَيْخٌ يُرِيُدُ النَّبِيَ ﷺ فَأَبُطاً الْقَوْمُ عَنْهُ اَنْ يُوسَّعُوا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ (﴿ لَيُسَ مِنَّا مَنُ لَمُ يَرُحَمُ صَغِيْرَنَا وَ لَمُ يُؤَقَّرُ كَبِيُرَنَا ﴾) رَوَاهُ التِّرُمِذِيُ ۖ (صحيح)

ابواب البر والصلة ، باب ماجاء في رحمة صبيان (1565/2)

253/4



حضرت انس بن مالک والنو کہتے ہیں ایک بوڑھا آ دمی نبی اکرم مَاللیٰ سے ملنے کے لئے حاضر ہوا، لوگوں نے اسے راستہ دینے میں دیر کی تو آپ مَاللیٰ ان ارشاد فرمایا ''جو ہمارے بچوں پررحم نہ کرے اور بروں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔''اسے تر مذی نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 205 کوئی بیار آپ مُنافِیْم کے پاس لایاجاتا تو آپ مَنافِیْم اسے دم کرتے اوراس کی صحت کے لئے دعا فرماتے۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَةً بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ ((اَذُهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشُفِ اَنْتَ الشَّافِيُ لاَ شِفَاءَ اللَّهِ شَفَاءً لاَ شِفَاءً لاَ شِفَاءً لاَ شِفَاءً لاَ شِفَاءً لاَ شِفَاءً لاَ مُسُلِمٌ ۞ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ ۞

حضرت عائشہ وہ جہ میں جب ہم میں سے کوئی شخص بیار ہوتا تو آپ ما ہے ہم پرداہنا ہوتا تو آپ ما ہی ہی ہیں جب ہم میں سے کوئی شخص بیار ہوتا تو آپ ما ہی ہی ہواہنا ہاتھ پھیرتے اور بید عافر ماتے "اے لوگوں کے رب! بیاری دور فر مادے، شفا عطافر ماتو ہی شفا دینے والا ہے۔ شفا تو صرف تیری طرف سے ہالی شفا عطافر ماکہ بیاری بالکل خدر ہے۔"اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ میں کی سہولت کے مطابق کھڑے ہو مسئلہ میں اگر میں گھڑ نے بیار آ دمی کو اس کی سہولت کے مطابق کھڑے ہو کر میں ہوئے کی اجازت دی ہے۔

عَنُ عِمُرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ﴿ قَالَ: كَانَتُ بِي بَوَاسِيُرُ فَسَأَلْتُ النَّبِي ﴿ فَسَأَلْتُ النَّبِي ﴿ فَسَأَلْتُ النَّبِي ﴾ عَنِ الصَّلاَةِ ، فَقَالَ ((صَلِّ قَائِمًا فَإِنُ لَمْ تَسْتَطِعُ فَقَاعِدًا فَإِنُ لَمْ تَسْتَطِعُ فَعَلَى جَنْبٍ )) رَوَاهُ الْبُحَادِيُ ﴿ فَقَالَ ((صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعُ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعُ فَعَلَى جَنْبٍ )) رَوَاهُ الْبُحَادِيُ ﴿ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعُ فَعَلَى جَنْبٍ )) رَوَاهُ الْبُحَادِيُ ﴿ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعُ فَعَلَى جَنْبٍ )) رَوَاهُ الْبُحَادِي فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعُ فَعَلَى جَنْبٍ )) رَوَاهُ اللهُ مَالِيَّا اللهُ مَالِيَا لَهُ إِلَى اللهُ مَالِيَةً إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ مَالِيَا لَهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

مَسئله <u>207</u> مریضوں اور بوڑھوں کی خاطر آپ مَالیُّیُّا نے ملکی نماز پڑھانے کا حکم دیاہے۔

كتاب الطب والمرض ، باب استحباب رقيه المريض

<sup>●</sup> ابواب تقصير الصلاة ، باب اذا لم يطق قاعدا صلى على جنب



عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ ( إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ لِلنَّاسِ فَلَيُخَفِّفُ فَانَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَذَالُحَاجَةِ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

حضرت ابو ہریرہ خالف کہتے ہیں رسول الله منافی نے فرمایا ''جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ لوگوں میں بوڑھے، بیاراور حاجتمند ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔'' اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مَسئله <u>208</u> رسول الله مَا يَّيْمُ نِي مريض كونماز جمعه ميں شريك نه ہونے كى رخصت دى ہے۔

عَنُ طَادِقِ بُنِ شَهَابٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((اَلَّجُمُعَةُ حَتَّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ فَى جَمَاعَةِ الْاَعَلَى اَرْبَعَةِ عَبُدِ مَمُلُوكِ أَوُ اِمُواَةٍ أَوْ صَبِيّ أَوْ مَرِيْضٍ)) رَوَاهُ اَبُودَاؤُدَ ۖ (صحيح) فِى جَمَاعَةِ الْاَعَلَى أَرْبَعَةِ عَبُدِ مَمُلُوكِ أَوْ اِمُواَةٍ أَوْ صَبِيّ أَوْ مَرِيْضٍ)) رَوَاهُ اَبُودَاؤُدَ وَ (صحيح) حضرت طارق بن شهاب ثالثُهُ كُمْ بين كدرسول الله تَاللهُ عَلَيْهُمُ نَعْ مَايا نُ عَلام ،عورت نِح اور بيار كعلاوه جماعت كساته جمعه پر هنا برمسلمان پرواجب ب- "اسابوداؤد نے روایت كيا ہے۔ وضاحت : يادر برمجدين آكر مناز جمادان كرنے والے مريض كو كرمين مناز ظهراداكر في اِسِے۔

مسئله 209 تکلیف دہ مرض پرصبر کرنے والے کوآپ مکاٹیٹی نے جنت کی بشارت دی ہے۔

عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﴿ يَقُولُ ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ إِذَا أَبْتَلَيْتُ عَبُدِى بِحَبِيْبَتَيُهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُۗ ۞

حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹھ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم مُٹاٹیٹی کوفر ماتے ہوئے سنا ہے''اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ جب میں اپنے بندے کواس کی دومجوب چیزوں (لیعنی آئکھوں) سے آزما تا ہوں اوروہ ان پرصبر کرتا ہے تواس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئله 210 مرگی کی مریضہ نے صحت کے لئے دعاکی درخواست کی آپ مالیا اُنے اُنے

- كتاب الصلاة ، باب التخفيف في القرأة والصلاة
- صحیح سنن ابی داؤد ، للالبانی ، الجزء الاول ، رقم الحدیث 942
  - € كتاب المرضى ، باب فضل من ذهب بصره



#### اسے صبر کرنے پر جنت کی بشارت دی۔

عَنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِى رَبَاحٍ رَحِمَهُ اللّهُ قَالَ لِى اِبُنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّهُ عَنُهُمَا أَلاَ أُرِيُكَ إِمُرَأَةً مِنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلُتُ : بَلَى ، قَالَ : هلِهِ الْمَرُأَةُ السَّوُدَاءُ أَتَتِ النَّبِي عَلَى قَالَتُ : إِنِّى أَصُرَعُ وَ إِنِّى أَتَكَشَّفُ فَادُعُ اللّهَ لِى ، قَالَ ((إِنُ شِئْتِ صَبَرُتِ وَ لَكِ الْجَنَّةُ ، وَ إِنْ شِئْتِ أَصُرَعُ وَ إِنِّى أَتَكَشَّفُ فَادُعُ اللّهَ لِى ، قَالَ ((إِنْ شِئْتِ صَبَرُتِ وَ لَكِ الْجَنَّةُ ، وَ إِنْ شِئْتِ دَعُوثُ اللّهَ اللهَ اللهَ لِى اللهَ لَهُ اللهَ لِى اللهَ لِى اللهَ لَا اللهَ لِى اللهَ لَا اللهَ لَا اللهَ لَا اللهَ لَهُ اللهَ لِى اللهَ لِى اللهَ لَهُ اللهَ لَا اللهَ لَا اللهَ لَهُ اللهَ لَهُ اللهَ لَهُ اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لِلهُ اللهُ لَا اللهَ لَوْ اللهُ اللهُ اللهُ لَا اللهُ لَا اللهَ لِى اللهُ لَا اللهُ لَكِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ اللهُ

حضرت عطاء بن ابی رباح پڑالٹی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس بڑا پھیانے بھے سے کہا'' کیا میں کھیے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟'' میں نے عرض کیا'' کیوں نہیں!'' حضرت عبداللہ بن عباس بڑا پھیانے (ایک عورت کی طرف اشارہ کرکے) کہا ہے کالی عورت نی اگرم مُٹالٹی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی'' میں مرگی کی مریضہ ہوں اور (مرگی کے دوران) میراستر کھل جاتا ہے۔ آپ اللہ تعالی سے میرے لئے دعا فرما کیس (اللہ مجھے صحت عطافر مائے)''آپ مُٹالٹی نے ارشاد فرمایا''اگر تو چاہے تو صبر کر تیرے لئے جنت فرما کیس (اللہ مجھے صحت عطافر مائے)''آپ مُٹالٹی نے دعا کرتا ہوں وہ مجھے صحت عطافر مادے گا (اس صورت میں ہے اورا گرچا ہے تو اللہ تعالی سے تیرے لئے دعا کرتا ہوں وہ مجھے صحت عطافر مادے گا (اس صورت میں جنت کا وعدہ نہیں کرتا)''اس عورت نے عرض کیا'' میں صبر کروں گی۔''لیکن ساتھ یہ بھی عرض کیا'' (مرگ کے دوران) میراستر کھلے جاتا ہے ،اللہ تعالی سے دعافر ما کیں کہ میراستر نہ کھلے۔''رسول اکرم مُٹالٹی نے اس کے لئے یہ دعافر مادی ۔اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مسئله 211 حمل ساقط ہونے کی تکلیف پر صبر کرنے والی خاتون کو آپ سکاٹیڈ انے جنت کی بشارت دی ہے۔

عَنُ مَعَاذِ بُنِ جَبَلٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ((وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ ! إِنَّ الْسِّقُطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا إِحْتَسَبَتُهُ)) رَوَاهُ ابُنُ مَاجَةَ ۖ (صحيح)

کتاب المرضیٰ، باب فضل من یصرع من الریح

② كتاب الجنائز ، باب ما جاء فيمن اصيب بسقط (1305/1)

تواب کی نیت سے صبر کیا ہو۔ 'اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

#### مُسئله 212 بیار بی کود مکھر آپ مَلَا لَیْمُ نے اسے دم کرنے کی ہدایت فرمائی۔

عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لِجَارِيَةٍ فِى بَيُتِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا وَلَيْ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ عَنُهَا وَوُجِ النَّبِي ﷺ وَاللهُ عَنُهَا وَلَا لَهَا ﴾ وَوَاهُ مُسُلِمٌ • مُسُلِمٌ • مُسُلِمٌ • مُسُلِمٌ • وَاللهُ عَنْهَا وَلَا لَهَا ﴾ وَاللهُ عَنْهَا وَلَا لَهَا اللهُ عَنْهَا وَلَا لَهَا اللهُ عَنْهَا وَلَا لَهَا اللهُ عَنْهَا وَلَا لَهَا اللهُ عَنْهَا وَلَا لَهُا اللهُ عَنْهَا لَهُا اللهُ عَنْهَا وَلَا لَهُ عَنْهَا وَلَوْ اللهُ عَنْهَا وَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهَا وَلَوْ اللهُ اللهُ عَنْهَا وَلَوْ إِلَيْهِ اللهُ عَنْهَا وَلَوْ إِلَيْكُوا لَلهُ اللهُ عَنْهَا وَلَوْ إِلَيْ اللهُ عَنْهَا وَلُو اللهُ عَنْهَا وَلُو إِلَيْكُ اللهُ عَنْهَا وَلَوْ عِلَا لَهُ اللهُ عَنْهَا وَلُو عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْهَا وَلَوْ عِلَا لَهُ اللهُ عَنْهَا وَلُو عِلَا لَهُ عَنْهَا وَلُو عِلَا لَهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا وَلُو عِلَا لَهُ اللّهُ عَنْهَا وَلُو عِلَا لَا لَهُ عَنْهَا وَلُو عَلَيْكُ اللّهُ عَنْهَا وَلَوْ عِلْمُ اللّهُ عَنْهَا وَلَوْ عِلَا لَهُ عَنْهُا وَلَوْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ لَهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَنْهَا وَلَا لَهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَا لَا لَهُ عَلَيْكُمْ وَلّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمُ لِمُ عَلَيْكُوا عَلَا عَالْعُلُولُ عَلَا عَلَا

ام المؤمنین حضرت ام سلمه و بی بیات به می بیات به بی بی است می بی ایک بی کو در است نظر کی ہے۔ 'اسے مسلم دی بی ایک بی کی کو در است نظر کی ہے۔ 'اسے مسلم نے دوایت کیا ہے۔ 'اسے مسلم نے دوایت کیا ہے۔

#### مسئله 213 امت کے غریب اور نا دارلوگوں کی کفالت حکومت کے ذمہ ہے۔

عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ (﴿ فَاَيُّمَا مُؤُمِنٍ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنُ كَانُوا ، فَانُ تَرَكَ دَيْنًا اَوُ ضِيَاعًا فَلْيَأْتِنِي وَ اَنَا مَوُلاهُ ﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ٩

حضرت ابو ہریرہ ٹلائٹئے سے روایت ہے کہ نبی اکرم مکاٹی نے فر مایا ''جومومن (وراثت میں) مال چھوڑ نے قو وہ اس کے رشتہ دارور ثاء کے لئے ہے، لیکن اگر کوئی مومن اپنے سرقرض چھوڑ نے یا (نادار) بال بچے چھوڑ کر مرے تو قرض خواہ یا اس کے بال بچے میرے پاس آئیں میں کا ذمہ دار ہوں۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئله 214 كسى ضعيف برزيادتى كرناياس كاحق مارنا آپ مَنْ اللَّهِ الْحَرام قرارديا

-4

وضاحت: مديث مئل نبر 169 كتحت ملاحظ فرمائين -



کتاب الطب و المرض ، باب استحباب الرقية من العين

کتاب التفسير ، تفسير سورة الاحزاب



# رَحُمَتُ اللهُ إِلْفُ قَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ فِلْمَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ فَعَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ فَعَرَاءاورمساكين برآب مَالِيْنَا مُ كَارِحْت

مَسئله 215 آپ مَنْ اللهِ اللهِ عَبُدِ اللهِ هُ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ هَ شَيْعًا قَطُّ فَقَالَ ((لا)) رَوَاهُ مُسُلِمٌ • مُسُلِمٌ • مُسُلِمٌ •

حضرت جابر بن عبداللد ولا الله ولا الله على الله

مَسئله 216 ایک آدمی نے آپ مَالِیُّا اِسے بَریاں مانگیں اس نے جتنی مانگیں آپ مَسئله مِن اللہ مِن اللہ مِن اللہ مَالِیُوْم نے اسے اتنی ہی دے دیں۔

عَنُ اَنَسٍ ﴿ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِي ﴾ غَنَـمًا بَيُـنَ جَبَـلَيْنِ فَاعُطَاهُ أَيَّاهُ فَاتَى قَوْمَهُ فَقَالَ: اَى قَوْمٌ اَسْلِمُوا فَوَاللّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعُطِى عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقُرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿ فَقَالَ: اَى قَوْمُ

حضرت انس والنون سے دو بہاڑوں کے درمیان اللہ کو سے دو بہاڑوں کے درمیان اکرم مَالیّنِ سے دو بہاڑوں کے درمیان (جگہ بھردینے کے برابر) بکریاں مانگیں،آپ مَالیّنِ نے اسے اتنی ہی بکریاں عطافر مادیں پھروہ اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا''لوگو! مسلمان ہوجاؤ، اللّٰہ کی قتم! محمد (مَالیّنِ ) تو اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا ڈرنہیں رہتا۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مسئله 217 مختاجوں اور مسكينوں كو كھانا كھلانا يا ان كے خورد ونوش كا انتظام كرنا بہترين اعمال ميں سے ہے۔

- كتاب الفضائل ، باب في سخائه ﷺ
- 🗗 كتاب الفضائل ، باب في سخائه 🍇

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و ﴿ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَ ﴾ اَتُّ الْإِسُلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ (( تُطُعِمُ الطَّعَامَ وَ تَقُرَءُ السَّلاَمَ عَلَى مَنُ عَرَفُتَ وَ عَلَى مَنُ لَمُ تَعُرِفُ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ •

حضرت عبدالله بن عمر و دالت است روایت ہے کہ ایک آ دمی نے نبی اکرم طَالِیْنِ سے عض کی'' یارسول الله طَالَیْنِ است عمر و دالت ہے کہ ایک آ دمی نے ارشاد فر مایا' محتاجوں کو کھانا کھلانا اور ہرایک کوسلام کہنا کوئی شناسا ہویانہ ہو۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مَسئله <u>218</u> آپ مَالِیْا مِ الله کے نام پر ما نگنے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹانے کا حکم دیا ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (( مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَاَعِيُذُوهُ وَمَنُ سَأَلَكُمُ بِوَجُهِ اللَّهِ فَاعْطُوهُ )) رَوَاهُ اَبُودَاؤُدَ ۞

حضرت عبدالله بن عباس والشيئات روايت ہے كەرسول الله مَالَيْنَا فِي مايان جو قَحْص الله كام پر پناه دواور جو قَحْص الله كنام پر سوال كرے اسے دو۔ اسے ابوداؤد فے روايت كيا ہے۔
مسكية وال مسكينول اور محتاجول سے محبت كرنا باعث اجرو ثواب ہے۔

عَنُ آبِى سَعِيُدِ نِ النَّحُدُرِيِ ﴿ قَالَ : آجِبُّوا الْمَسَاكِيْنَ فَانِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِى دُعَائِهِ ﴿ اللَّهُ مَّ اَحْيِنِى مِسْكِينًا وَ اَمِتُنِى مِسْكِينًا وَاحْشُرُنِى فِى ذُمُرَةِ لَكُونَ فِى دُعَائِهِ ﴿ ( اَللَّهُ مَّ اَحْيِنِى مِسْكِينًا وَ اَمِتُنِى مِسْكِينًا وَاحْشُرُنِى فِى ذُمُرَةِ لَهُ وَاللَّهُ مَا حَهُ ﴿ ( اللَّهُ مَا حَهُ ﴿ ) وَاللَّهُ اللَّهُ مَا حَهُ ﴿ ( اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مسئله 220 أرقت قلب كى دولت جائے والوں كو جائے كه وه مسكينوں كو كھانا

- كتاب الاستئذان ، با ب السلام للمعرفة و غير المعرفة
  - سنن ابى داؤد للالبانى 1672
  - ابواب الزهد، باب مجالسة الفقراء (2/3328) ابواب الزهد،

#### 

کھلائیں۔

وضاحت: مديث مئل نمبر 230 كتحت ملاحظ فرمائين ـ

## مسئلہ 221 آپ مَالِیْ اِ نَصَی محتاج یا مسکین کی جائز ضرورت بوری کرنے کے لئے سفارش کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔

عَنُ اَبِى مُوسَى ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﴿ جَالِسًا اِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسُأَلُ اَوُ طَالِبُ حَاجَةٍ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ فَقَالَ ((اِشْفَعُوا فَلْتُوجُرُوا وَ لْيَقْضِ اللّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَاشَاءَ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ • الْبُخَارِيُ •

حضرت ابوموی رہ الی کے ہیں کہ رسول اللہ مٹالی تشریف فرماتھ کہ ایک سوالی مانگئے کے لئے حاضر ہوا۔ آپ مٹالی ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا''اس کی سفارش کروتہ ہیں بھی ثواب ل جائے گا، حالانکہ اللہ تواپنے نبی کی زبان سے وہ بات پوری کرادے گاجودہ چاہے گا۔'اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 222 دوافر ادکا کھانا پہانے والے کواپنے ساتھ ایک مسکین اور چار کا کھانا بہانے والے کو اپنے ساتھ ایک کرنا چاہئے ، وعلی فہدا بہانے والے کو اپنے ساتھ دومسکینوں کو شریک کرنا چاہئے ، وعلی فہدا

عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ اَبِي بَكْرٍ ﴿ اَنَّ اَصُحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ وَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ ﴿ مَرَّةً مَنُ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذُهَبُ بِثَلاَ ثَةٍ وَ مَنُ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ ارْبَعَةٍ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

حضرت عبدالرحمٰن بن افی بکر ٹھائیئے سے روایت ہے کہ اصحاب صفہ فقراء میں سے تھے۔ایک باررسول اللہ مَاٹیئے نے صحابہ کرام ٹھائیئے کو مخاطب کر کے فرمایا ''جن کے ہاں دوافراد کا کھانا پکاہے وہ تیسرا آ دمی اصحاب صفہ میں سے لے جائیں (کھانا پورا ہوجائے گا) اور جن کے ہاں چارافراد کا کھانا پکاہوہ پانچویں یا چھے فردکو (اصحاب صفہ میں سے ) لے جائیں۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

<sup>■</sup> كتاب الادب ، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا

کتاب الاشربة ، باب اکرام الضيف



## مسئله 223 آپ مَالِیَّا نے محتاجوں اور مسکینوں کی مصیبت میں کام آنے ،ان کی مسئله 223 میں کام آنے ،ان کی مسئله مدد کرنے اور دُ کھ دور کرنے کی زبر دست ترغیب دلائی ہے۔

عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ (( مَنُ نَفَّسَ عَنُ مُسُلِمٍ كُرُبَةً مِنُ كُرَبِ الدُّنَيَا الشَّهُ عَلَيُهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَى الدُّنيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنيَا وَالْأَخِرَةِ وَ مَنُ سَتَرَ عَلَى مُسُلِمٍ فِى الدُّنيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنيَا وَالْأَخِرَةِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَى الدُّنيَا وَالْأَخِرَةِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنيَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَى الدُّنيَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَيْهِ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَى اللْهُ عَلَيْهِ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللْهُ الْعَلَمُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْه

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ کہتے ہیں نی اکرم مکاٹیڈ نے فرمایا '' جس نے کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی ایک تکلیف دور فرمادیں میں سے کوئی ایک تکلیف دور فرمادیں میں سے کوئی ایک تکلیف دور فرمادیں گے جس نے دنیا میں کسی تنگدست کے لئے آسانی پیدا کی اللہ تعالی اس کے لئے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائیں گے جس نے کسی مسلمان کے عیب پر دنیا میں پر دہ ڈالا اللہ آخرت میں اس کے عیوب پر پر دہ ڈالیس گے اور اللہ تعالی اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں گے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے کسی بھائی

مسئلہ <u>224</u> مسکینوں کے سر پردست شفقت رکھنے کے لئے بے حدو حساب اجر کی خوش خبری۔

عَنُ صَفُوانِ ابْنِ سُلَيْمٍ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ ( اَلسَّاعِىُ عَلَى الاَرُمِلَةِ وَ الْمِسُكِيُنِ كَالْمُ مَاللَّيُلَ )) رَوَاهُ الْمُصَكِيُنِ كَالْمُ مَاللَّيْلَ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ﴾ ( اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

حضرت صفوان بن سلیم رہ النہ کا گیا ہے۔ ہیں رسول اللہ مٹالیا کے خرمایا '' ہیوہ اور مسکین کی خبر گیری کرنے والے کا ثواب اس شخص کے برابر ہے جواللہ کی راہ میں جہاد کرر ہاہے یا اس شخص کے برابر ہے جو (مسلسل) دن کوروزہ رکھتا ہے اور (مسلسل) رات کو قیام کرتا ہے۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

<sup>■</sup> ابواب البر والصلة ، باب ما جاء في الستر على المسلمين (2/1574)

② كتاب الادب، باب الساعى على الارملة



#### مسئله 225 مومن فقراء اورمساكين كے لئے دوظيم خوش خبرياں۔

\*\*\*

<sup>●</sup> ابواب الزهد، باب ماجاء ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل اغنيائهم

کتاب الرقاق ، باب اکثر اهل الجنة الفقراء

# رَحُمَتُ لَهُ عِلَيْ بِالْيَستَامِي وَحُمَتُ لَهُ عِلَيْ بِالْيَستَامِي تَعْلَيْمُ كَلَّ رَحْت يَعْلَيْمُ كَلَ رَحْت

#### مسئله <u>226</u> يتيم لا كى سے صرف اس مردكونكاح كرنا جا ہے جواس كے حقوق بورى طرح اداكر سكے۔

﴿ وَ إِنْ خِفْتُمُ الَّا تُقُسِطُوا فِي الْيَتَمَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ مَثَنَى وَ ثُلُثَ وَرُبِاعَ فَإِنْ خِفْتُمُ الَّا تَعُدِلُوا فَوَاحِلَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ ذَٰلِكَ أَدُنَى الَّا تَعُولُوا ۞ (3:4)

"اورا گرتمہیں ڈرہو کہ یتیم بچیوں سے انصاف نہ کرسکو گے تو پھر دوسری عورتوں میں سے جوتمہیں پند ہود و یا تین یا چار، سے نکاح کرلواورا گرتمہیں بیڈرہو کہ (ایک سے زائد بیویوں کے درمیان) عدل نہیں کرسکو گے تو پھرایک عورت سے ہی نکاح کرویا لونڈی سے اپنی ضرورت پوری کرلویہ اس اعتبار سے زیادہ مناسب ہے کتم بے انصافی کے مرتکب نہیں ہوگے۔" (سورہ النساء، آیت نمبر 3)

مسئله 227 ناحق تیموں کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالتے ہیں۔

﴿ إِنَّ الَّذِيُنَ يَاكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَمَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَارًا وَ سَيَصُلُونَ سَعِيرًا ۞ (10:4)

''جولوگ بینیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ جرتے ہیں اور وہ عنقریب جوڑ کتی آگ میں ڈالے جائیں گے۔'' (سورہ النساء، آیت نمبر 10)

یتیم سے مرادوہ پچے ہے جس کا والدا پنے بیٹے کی بلوخت کی عمر سے پہلے فوت ہوجائے۔



مُسئله 228 یبتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا جنت میں قیامت کے روز رسول الله مَثَالِیُّا کے اس طرح قریب ہوگا جس طرح متصل انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔

حضرت مهل بن سعد رہائی سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُنگائی نے فرمایا'' یہتیم کی پرورش کرنے والا اور میں قیامت کے روز اس طرح قریب ہوں گے جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 229 اپنے بیتیم بچوں کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرنے والی عورت رسول اکرم مُسئلہ کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔

عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((اَنَا اَوَّلُ مَنُ يُفْتَحُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ اِلَّا اللهِ ﷺ أَنَّهُ تَا أَتِى المُرَأَةٌ تَبَادِرُنِى ، فَاَقُولُ لَهَا مَالَكِ ؟ وَ مَنُ اَنْتِ ؟ فَتَقُولُ : اَنَا اِمُرَأَةٌ قَعَدُتُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ کہتے ہیں رسول اللہ مکاٹھ نے نے فرمایا ''سب سے پہلے میرے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گالیکن ایک عورت مجھ سے بھی پہلے جنت کے دروازے پر پینچی ہوگی میں اسے پوچھوں گا، تو کون ہے اور کیسے یہاں آئی ہے؟ وہ عورت جواب دے گی میں وہ عورت ہوں جو اپنے یہتم بچوں کے لئے پیٹھی رہی۔' اسے ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے۔

مُسئله 230 رقت قلب كى دولت جائة والول كويتيم كسرير باته ركهنا جائة - عَنْ اَبِي هُونِيُرةَ ﴿ اَنْ رَجُلاً شَكَا إِلَى رَسُولُ اللهِ ﴿ قَسُوةَ قَلْبِهِ فَقَالَ ((امُسَحُ

کتاب الادب، باب فضل من يعول يتيما

<sup>🗨 6651/12 (</sup>تحقيق حسين سليم اسد) مطبوعة دار الثقافة العربية ، دمشق ، بيروت

213

(حسن)

رَأْسَ الْيَتِيْمِ وَاطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ )) رَوَاهُ اَحْمَدُ •

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیئے سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے رسول اکرم مٹاٹیئے کی خدمت میں حاضر ہو کراپنے دل کی تختی کا شکوہ کیا تو آپ مٹاٹیئے نے ارشاد فر مایا'' یتیم کے سر پر ہاتھ رکھاور مسکین کو کھانا کھلا۔'' اسے احمد نے روایت کیا ہے۔

مَسئله <u>231</u> کسی بنتم پرزیادتی کرنے یا اس کاحق مارنے کورسول اللہ مَالَّیْتِم نِے حرام قراردیا ہے۔

وضاحت : مديث مئانم ر169 كتت الاحظافر مائين ـ

\*\*\*

الترغيب والترهيب ، لمحى الدين (3745/3)

### رَحُمَتُ فَ إِللَّهُ الْبَحَدَمِ وَالْعَبِ يَدِ خدمت گزارول اورغلامول پرآپ مَثَاثِيًا کی رحمت

#### مسئلہ 232 خادموں اور غلاموں کے بارے میں آپ سکاٹیٹی نے امت کو درج ذیل چھے میں فرمائی ہیں۔

- ا أنبيس اينے بھائي مجھو۔ ﴿ انبيس گالي نه دو۔
  - ③ جوخود کھاؤانہیں بھی وہی کھلاؤ۔
  - جوخود پہنوانہیں بھی وہی پہناؤ۔
  - 🕏 ان کی ہمت سے زیادہ کام نہلو۔
- اگرکوئی کام ان کی ہمت سے بڑھ کر ہوتو پھرخود بھی ان کی مدد
   کرو۔

عَنُ مَعُرُورِ بُنِ سُوَيُدٍ ﴿ قَالَ : رَأَيْتُ اَبَا ذَرِّ الْغَفَّارِى ﴿ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَ عَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْنَاهُ عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّى سَابَبُتُ رَجُلاً فَشَكَانِى إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ لِى النَّبِي ﷺ فَقَالَ لِى النَّبِي ﷺ فَقَالَ لِى النَّبِي ﷺ فَقَالَ لِى النَّبِي ﷺ فَعَنُ اللَّهُ تَحْتَ اَيُدِيكُمُ فَمَنُ كَانَ اَخُوهُ اَعَيَّرُتَهُ بِالْمِهِ وَلَا تُكُم خَوَلُكُم جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ اَيُدِيكُمُ فَمَنُ كَانَ اَخُوهُ اللَّهُ تَحْتَ اَيُدِيكُم فَمَنُ كَانَ اَخُوهُ اللَّهُ تَحْتَ اَيُدِيكُم فَمَنُ كَانَ اَخُوهُ اللَّهُ تَحْتَ اَيُدِيكُم فَمَنُ كَانَ اَخُوهُ اللَّهُ تَحْتَ ايَدِيكُمُ فَمَنُ كَانَ اَخُوهُ اللَّهُ تَحْتَ ايَدِيكُمُ فَمَنُ كَانَ اَخُوهُ اللَّهُ تَحْتَ ايَدِيكُم فَمَنُ كَانَ الْجُوهُ اللَّهُ تَحْتَ ايَدِيكُمُ فَمَنُ كَانَ اللَّهُ تَحْتَ اللَّهُ تَحْتَ اللَّهُ ال

حضرت معرور بن سوید و النی کتے ہیں میں نے ابوذرغفاری والنی اور ان کے غلام دونوں کو (ایک جیسی) چا در لئے دیکھا تو ان سے اس کا سبب پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایک آ دمی (خادم یا علیہ کتاب العتق ، باب قول النبی اللہ ((العبید اخوانکم))

215

غلام) کو (ماں کی) گالی دی اس نے نبی اکرم مُنَاتِیْنِ سے میری شکایت کردی۔ رسول اللہ مَنَاتِیْزِ نے مجھ سے دریافت فرمایا '' کیا تو نے اس کی ماں کو گالی دی ہے؟'' پھر فرمایا '' پیتم ہمارے بہن بھائی ہیں جو تمہاری خدمت کرتے ہیں، انہیں اللہ نے تمہارا زیر دست بنایا ہے، لہذا جس کا بھائی اس کے زیر دست ہواسے چاہئے کہ اپنے زیر دست کو بھی وہی کھلائے جو خود کھا تا ہے، وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے اور انہیں ایسے کام کا تھم نہ دے جوان کی مد درے ۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئله 233 آپ مَالْيُرُانِ بِيوى كومار ببيك نه كرنے كى تعليم دى ہے۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ : مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَادِمًا وَ لاَ اِمُرَأَةً قَطُّ رَوَاهُ اَبُودَاؤُدَه

حضرت عائشہ و الله علی میں ' رسول الله مَالَيْظِ نے کسی خادم یا عورت کو بھی نہیں مارا۔'اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

مسئله <u>234</u> آپ مَالِیْمِ نے اپنے خدام سے بھی مواخذہ نہیں کیا بھی سختی فرمائی نہ کسئله <u>234</u> کمی برا بھلا کہا اور نہ ہی کسی بات کا برامنایا۔

عَنُ آنَسٍ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ مِنُ اَحُسَنِ النّاسِ خُلُقًا فَارُسَلَنِي يَوُمًا لِحَاجَةٍ فَقُلُتُ : وَاللّهِ ! لاَ اَذُهَبُ وَ فِي نَفُسِي اَنُ اَذُهَبَ لِمَا اَمَرَنِي بِهِ نَبِي اللّهِ ﴿ فَهُ مَكْرَجُتُ حَتّى اَمُرَّ عَلَى الصِّبْيَانِ وَ هُمُ يَلُعَبُونَ فِي السُّوقِ فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ ﴿ قَا قَدُ قَبَضَ بِقَفَاى مِنُ وَرَائِي المُرْعَلَى الصِّبْيَانِ وَ هُمُ يَلُعَبُونَ فِي السُّوقِ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﴿ قَالَ قَدُ قَبَضَ بِقَفَاى مِنُ وَرَائِي اللهِ قَلَا مَرْتُكَ ؟ )) قالَ ، قَالَ فَنَظُرُتُ إِلَيْهِ وَهُو يَضُعَكُ فَقَالَ (( يَا أُنيُسُ ! أَ ذَهَبُت حَيْثُ اَمُرُتُكَ ؟ )) قالَ ، قُلْتُ : نَعَمُ ! اَنَا اَذُهَبُ يَا رَسُولُ اللهِ إِللهِ قَالَ انْسٌ : وَاللّهِ لَقَدُ خَدَمُتُهُ تِسُعَ سِنِينَ مَا عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حضرت انس دلافؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مَاللهُ عَلَيْهِم سب لوگوں میں سے زیادہ اچھے اخلاق والے

<sup>•</sup> صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث 4003

عتاب الفضائل ، باب حسن خلقه ﷺ

تھے۔ایک روز آپ مُللِیْ انے جھےایک کام کا تھم دیا تو ہیں نے (شرارتا) کہا''واللہ! ہیں نہیں جاؤں گا۔'
مالانکہ میرے دل میں یہی تھا کہ جس بات کا آپ مُللِیْم نے تھم دیا ہے میں اس کے لئے ضرور جاؤں گا۔
میں باہر نکلا تو میرا گزر پھولاکوں پر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے (میں نے بھی کھیلنا شروع کر دیا) اچا تک
رسول اللہ مُللِیْم نے بیچے سے آکر جھے گردن سے پکڑلیا، میں نے آپ مُللِیْم کی طرف دیکھا تو آپ
مُللِیْم بنس رہے تھے۔ آپ مُللِیْم نے (پیارسے) ارشادفر مایا'' انیس! (انس کی تصغیر) میں نے تمہیں جس
کام کے لئے بھیجا تھا ادھر گئے ہو؟'' میں نے عرض کیا''یا رسول اللہ مُللِیْم اللہ سَا ہوں۔'' حضرت
کام کے لئے بھیجا تھا ادھر گئے ہو؟'' میں نے آپ مُللِیْم کی مسلسل نوسال خدمت کی ، جھے یا دنہیں پڑتا کہ میں
نے کوئی کام نہ کیا ہوتو آپ مُللِیْم نے بوچھا ہو'' کیوں نہیں کیا اورا گرکیا ہوتو آپ مُللِیْم نے پوچھا ہوکیوں کیا
ہے؟'' اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مُسئله <u>235</u> آپ مَنْ الْمُؤْمِ غُلاموں اور خادموں کی ہمیشہ دلجوئی فرماتے بھی کسی کی دل شکنی نہ فرماتے۔

عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ ﷺ قَالَ: إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ مِنُ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ لَتَا خُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا يَنُ زَعُ يَدَهُ مِنُ يَدِهَا حَتَّى تَذُهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَ ثُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فِى حَاجَتِهَا. اللهِ ﷺ فَمَا يَنُ زَعُ يَدَهُ مِنُ يَدِهَا حَتَّى تَذُهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَ ثُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فِى حَاجَتِها. وَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ • (صحيح)

حضرت انس بن ما لک ٹاٹٹؤ کہتے ہیں اگر مدینہ کی کوئی لونڈی آپ ٹاٹٹٹِ کا ہاتھ پکڑ لیتی تو آپ ٹاٹٹٹِ اس سے اپناہا تھونہ چھڑاتے بلکہ وہ جدھر چاہتی اپنے کام کے لئے آپ ٹاٹٹٹِ کوادھر ہی لے جاتی (اور آپ ٹاٹٹٹِ وہ کام سرانجام دیتے )اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

مُسئله 236 آپ مَنْ اللَّهُ اپنے خدام سے دل کی بھی فرماتے تھے۔

عَنُ آنَسٍ ﴿ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِيَا ذَا الْاَذْنَيْنِ )) رَوَاهُ ٱبُوُدَاؤُدَ ﴿ عَنُ آنَسٍ ﴿ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ( يَا ذَا الْاَذْنَيْنِ )) رَوَاهُ ٱبُوُدَاؤُدَ ﴿ صحيحٍ )

<sup>●</sup> كتاب الزهد، باب البراءة من الكبر والتواضع (2/3367)

 <sup>(3/4182)</sup> كتاب الادب ، باب ماجاء في المزاح (3/4182)

217

حضرت انس دلائن کہتے ہیں رسول الله مَالِّيْزَانے مجھے مخاطب کر کے فرمایا'' اے دو کا نوں والے!'' اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 237 آپ مَالْمَیْمُ نے اپنے بیار غلام کی نہ صرف تھار داری فرمائی بلکہ عین موت کے وقت اسے اسلام کی دعوت دی وہ مسلمان ہوگیا تو آپ مالی میں مالی کے اللہ تعالی کاشکرا دافر مایا۔

عَنُ آنَسٍ ﴿ النَّبِيُ اللَّهُ وَدِ كَانَ يَخُدُمُ النَّبِي ﴿ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِي ﴿ فَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ: اَطِعُ اَبَا الْقَاسِمِ ، فَقَالَ لَهُ: اَطِعُ اَبَا الْقَاسِمِ ، فَقَعَدَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: اَطِعُ اَبَا الْقَاسِمِ ، فَقَعَدَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: اَطِعُ اَبَا الْقَاسِمِ ، فَخَرَجَ النَّبِي ﴾ وَهُو يَقُولُ ((الْمَحَمُدُ لِللهِ الَّذِي اَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ)) رَوَاهُ الْبُخَارِي ٥ النَّبِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

حضرت انس ٹائٹو سے روایت ہے کہ ایک یہودی اڑکا نبی اکرم مٹائٹو کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ نیار ہواتو آپ مٹائٹو اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے، اس کے سرکے قریب بیٹھ گئے اور فر مایا ''اسلام قبول کرلو۔''لڑکے نے پاس بیٹھے ہوئے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا''ابوالقاسم (مٹائٹو) کی بات مان لو۔'' چنا نچہ وہ مسلمان ہوگیا۔ آپ مٹائٹو وہاں سے بیفر ماتے ہوئے نگان'اس اللہ کاشکر ہے جس نے مان لو۔'' چنا نچہ وہ مسلمان ہوگیا۔ آپ مٹائٹو وہاں سے بیفر ماتے ہوئے نگان'اس اللہ کاشکر ہے جس نے اسے آگ سے بیالیا۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مَسئله <u>238</u> آپ مَالِّيَّا نَے اپنے خادموں کی تنخواہ یا طے شدہ سہولتیں فوراً ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔

عَنُ خَيْثَمَةَ ﴿ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرٍ و رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا إِذْ جَاءَ هُ قَهُرَ مَانٌ لَهُ فَدَخَلَ ، فَقَالَ : اَعُطَيْتَ الرَّقِيْقَ قُوتَهُمْ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَانُطَلِقُ فَأَعُطِهِمْ ، قَالَ : قَهُرَ مَانٌ لَهُ فَدَخَلَ ، فَقَالَ : اَعُطَيْتُ الرَّقِيْقَ قُوتَهُمْ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَانُطَلِقُ فَأَعُطِهِمْ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((كفلى بِالْمَرْءِ اِثُمَّا اَنُ يَّحْبِسَ عَمَّنُ يَمُلِكُ قُوتَهُ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ((كفلى بِالْمَرْءِ اِثُمَّا اَنُ يَحْبِسَ عَمَّنُ يَمُلِكُ قُوتَهُ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ ا

کتاب الجنائز ، باب اذا اسلم الصبی فمات هل یصلی علیه؟

كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة على العيال و المملوك

218

عبدالله بن عمر والنيان في وجها "كياتم في غلامول كوخر في اداكرديا هي؟" خزا في في جواب ديا "دنهيس!" حضرت عبدالله بن عمر والنيان في أن أن كاخر في اداكرواس لئ كدرسول الله مَا النيان أن ما يا بي "آدمى كو (بلاكت ك لئي) اتنابى گناه كافى هم كه جه وه خرج ديتا هاس كاخر في روك لي" اسيمسلم في روايت كيا هه -

مُسئله 239 آپ مَاللَّهُمُ اپنے خادموں کی ضروریات کا خودخیال فرماتے تھے۔

عَنُ رَجُلٍ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِلْخَادِمِ (( أَ لَكَ حَاجَةٌ ؟)) رَوَاهُ اَحْمَدُ • (صحيح)

نی اکرم مَالَیْمُ کے اصحاب میں سے ایک آ دمی نے روایت کیا ہے کہ آپ مَالَیْمُ اپنے خادم سےخود پوچھے'' تمہاری کوئی حاجت ہے؟''اسے احمد نے روایت کیا ہے۔

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ ( اللَّهُ عَنْهُمُ الْأَرْضِ وَ يَعْتَقِلُ الشَّعِيُّرِ. رَوَاهُ عَلَى خُسبُزِ الشَّعِيُّرِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ﴿ وَمَعَلَى خُسبُزِ الشَّعِيْرِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ﴿ وَمَعَلَى خُسبُزِ الشَّعِيْرِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ﴿ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَى خُسبُزِ الشَّعِيْرِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ﴿ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

حضرت عبدالله بن عباس والنها كہتے ہيں كەرسول الله مَاللهُ مَاللهُ مَاللهِ مِن پر بيشه جاتے ، زمين پر كھانا كھاتے، كرى خود باندھ ليتے اوركوئى غلام جوكى روثى كى دعوت ديتا تو قبول فرماليتے۔اسے طبرانى نے روايت كيا ہے۔

#### مسئله 241 اینے غلام سے حسن سلوک کی زریں مثال!

- صحيح الجامع الصغير وزيادته ، للالباني ، الجزء الرابع ، رقم الحديث 4712
- 🗨 صحيح الجامع الصغير و زيادته ، للالباني ، الجزء الرابع ، رقم الحديث 4791



(حسن)

جَوْخُص اَ بِينِ غَلام كومارے، اسے چاہئے كہوہ كفارہ كے طور پراسے آزاد كرد \_ \_ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ((مَنْ لَطَمَ مَمْلُوْكَهُ اَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ اَنْ يُعْتِقَهُ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿

<sup>•</sup> مجمع الزوائد، كتاب المناقب، باب فضل زيد بن حارثة الله (446/9)

کتاب الایمان ، باب صحبة الممالیک

220

حضرت عبدالله بن عمر ولا الله على الله ما الله ما الله ما الله ما الله على الله على

مَسئله <u>243</u> آپِ مَالِیَا نے مسلمان غلاموں کوآ زاد کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے۔

عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ ﴿ قَالَ النَّبِيُ ﷺ (( أَيُّـمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ اِمُرًا مُسُلِمًا اسْتَنُقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُومِنُهُ عُضُوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ •

حضرت ابو ہریرہ وہ النظام کے آبی اکرم مَاللہ اللہ نے فرمایا ''جو شخص مسلمان غلام کو آزاد کرے گا اللہ اس غلام کے ہرعضو کے بدلے اس کے مالک کے ہرعضو کو جہنم سے آزاد کردے گا۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئله 244 لونڈی کوآ زادکر کے اس سے نکاح کرنے والے کے لئے دوہرا تواب ہے۔

عَنُ اَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ((مَنُ كَانَتُ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَلَّمَهَا فَاحُسَنَ اِلَيُهَا ثُمَّ اعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ اَجُرَان )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حضرت ابوموی والی کہتے ہیں رسول الله مَالیّا نے فرمایا ''جس کے پاس لونڈی ہواس کوسکھائے، پڑھائے اس سے نیک سلوک کرے پھراسے آزاد کرکے اس سے نکاح کرے اس کے لئے دوہرا ثواب ہے۔''اسے بخاری نے روایت کیاہے۔

مَسئله 245 نبی اکرم مَثَاثِیْم کی تنبیهه پرصحابی نے آئنده کسی بھی غلام کونه مارنے کا عہد کیا اور جس غلام کو مارر ہے تھے، اسے آزاد کر دیا۔

مسئله 246 غلام کوبے طرح مارنے پرجہنم کی سزاہوگی۔

عَنُ اَبِى مَسُعُودٍ ٱلْاَنْصَارِي ﷺ قَالَ: كُنْتُ اَضُرِبُ غُلاَمًا لِى بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنُ خَلْفِى (( اِعُلَمُ اَبَا مَسْعُودٍ ! )) فَلَمُ اَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضِبِ ، قَالَ فَلَمَّا دَنَى مِنِّى

- کتاب العتق ، باب قوله تعالیٰ فک رقبة
- کتاب العتق ، باب فضل من ادب جاریته

إِذًا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذًا هُوَ يَقُولُ (( إعْلَمُ اَبَا مَسْعُودٍ ! اِعْلَمُ اَبَا مَسْعُودٍ !)) قَالَ : فَٱلْقَيْتُ السَّوُطَ مِنُ يَدِي فَقَالَ (( اِعْلَمُ اَبَا مَسْعُوْدٍ ! إِنَّ اللَّهَ اَقُدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هٰذَا الْغُلاَمِ )) قَالَ: فَقُلْتُ لاَ اَضُرِبُ مَمُلُوكًا بَعُدَهُ اَبَدًا وَ رَوَايَةً قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! هُوَ حُرٌّ لِوَجُهِ اللهِ تَعَالَى فَقَالَ (( اَمَا لَوُ لَمُ تَفُعَلُ لَلْفَحَتُكَ النَّارُ اَوُ لَمَسَّتُكَ النَّارُ .)) رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

حضرت ابومسعود انصاری دلائماً کہتے ہیں میں اپنے ایک غلام کوکوڑے سے مار رہا تھا کہ میں نے اسين يجي سے بيآ وازسى "ابومسعود، خبردار! "اكين عصمى وجهس مين آ وازكو بيجان ندسكا - جب آ واز قريب آئى توميں نے ديکھا كه وہ رسول اكرم مَاليَّا عظم جو فرمار ہے تھے"ابومسعود! يادر كھ، ابومسعود! ياد ركه " ميس في (ييسُن كر) اپنا كور اينچ كهينك ديا - آب مَاليَّا في ارشاد فرمايا " ابومسعود! يادر كهجتني تواس غلام برقدرت رکھتا ہے اللہ اس سے کہیں زیادہ تھ برقدرت رکھتا ہے۔ "میں نے عرض کیا "آج کے بعد میں کسی غلام کونہیں ماروں گا۔'' دوسری روایت میں ہے کہ ابومسعود نے عرض کیا'' یا رسول الله مَالَّيْظِ! میں اسے اللہ کی رضا کے لئے آزاد کرتا ہوں ۔''آپ عَلیا فی ارشاد فر مایا''اگرتو ایسانہ کرتا تو جہنم کی آگ تحقی جلادیتی یاچٹ جاتی۔''اسے سلم نے روایت کیا ہے۔

مسئله 247 صحابی کے بیٹے نے غلام کو مارا تو صحابی نے غلام کو اجازت دی کہ اپنا بدلہ لے لے۔

عَنُ مُعَاوِيَةَ بُن سُوَيُدٍ ﴿ وَالْ لَطَـمُتُ مَوُلِّي لَنَا فَهَرَبُتُ ثُمَّ جِئْتُ قُبَيُلَ الظُّهُر فَصَلَّيْتُ خَلْفَ اَبِي فَدَعَاهُ وَ دَعَانِي ثُمَّ قَالَ (( اِمُتَثِيْلَ مِنْهُ)) فَعَفٰي . رَوَاهُ مُسُلِمٌ 🏵

حضرت معاویہ بن سوید ڈاٹٹؤ کہتے ہیں میں نے اپنے غلام کو مارااور بھاگ گیا پھرظہر سے تھوڑا پہلے واپس پلٹااور (مسجد میں )اینے باب کے پیچیے نماز بر بھی (نماز کے بعد)میرے باب نے مجھے بھی بلایااور غلام کو بھی پھر غلام سے کہا''اس سے بدلہ لےلو۔'کیکن غلام نے مجھے معاف کردیا۔اسے سلم نے روایت کیا ہے۔

مسئله 248 الله کے عذاب کے ڈرسے ایک صحابی نے اپنے سارے غلام آزاد

کتاب الایمان ، باب صحبة الممالیک

کتاب الایمان ، باب صحبه الممالیک



#### ح فضائل رحمة للعالمين مَالِينًا .....خدمت كزارول اورغلامول برآب مَالِينًا كى رحت

#### کردیئے۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا أَنَّ رَجُلاً مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ وَيَخُونُونِنَى وَ يَعُصُونَنِى وَ أَضْرِبُهُمْ وَ أَشْتِمُهُمُ فَكَيْفَ أَنَامِنُهُمْ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ (رَيُحسَبُ مَا خَانُوكَ وَ عَصَوُكَ وَ كَذَبُوكَ وَ عَصَوُكَ وَ كَذَبُوكَ وَ عَصَابُكَ إِيَّاهُمُ هُ وَنَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضُلاً لَكَ ، وَ إِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمُ فُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضُلاً لَكَ ، وَ إِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمُ فَوْقَ ذُنُوبِهِمُ اللّهِ عَلَيْكَ ، وَ إِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمُ فَوْقَ ذُنُوبِهِمُ اللّهِ عَلَيْكَ ، وَ إِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمُ فَوْقَ ذُنُوبِهِمُ اللّهِ عَلَيْكَ وَ إِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمُ فَوْقَ ذُنُوبِهِمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكَ مَن كَفَاقًا لاَ لَكَ ؟ مَا تَقُرَأُ كِتَابَ اللّهِ ؟ ﴿ وَ نَصَعُ الْمَوَازِيُنَ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

حضرت عائشہ بھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے ایک آپ علی آپ علی آپ علی آپ علی آپ علی اللہ علی اللہ علی ہیں ہوں ہو لئے جی علام ہیں جو میرے ساتھ جھوٹ ہولئے ہیں ، خیانت کرتے ہیں اور میری نافر مانی کرتے ہیں میں انہیں ہرا بھلا کہتا ہوں اور مارتا بھی ہوں ، قیامت کے روز میر اان کے ساتھ کیسے حساب ہوگا ؟' رسول اللہ علی آئی نے ارشاد فر مایا'' تیرے ملازموں کی خیانت ، نافر مانی اور جھوٹ کا حساب کیا جائے گا اور انہیں دی گئی سزا کا بھی حساب کیا جائے گا اگر تمہاری سزا ان کے گنا ہوں کے ہرا ہر ہوئی تو تم ہر کی تو اب ہوگا اگر تمہاری سزا ان کے گنا ہوں سے زیادہ ہوئی تو تم ہر زاک تو ہوئی تو بھر زائد مراک تا ہوں سے زیادہ ہوئی تو بھر زائد مراک تا ہوں سے نیادہ ہوئی تو بھر زائد مراک تا تھی کے سامنے ہی رونے اور چلانے لگا۔ رسول اللہ علی تا ہوں ہے ہو بھا '' کیوں روتے ہو، کیا تم نے قرآن مجد کی ہے آ یہ نہیں پر بھی ؟'' قیامت کے را ہر ہمی کسی کی روز ہم میزان عدل قائم کریں گے اور کسی آدی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اگر رائی کے دانے کے ہرا ہر بھی کسی کی روز ہم میزان عدل قائم کریں گے اور کسی آدی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اگر رائی کے دانے کے ہرا ہر بھی کسی کی والنہ غیب ، لمحی المدین دیں ، کتاب البعث ، باب فی الحساب (5280/1) (5280/1)



نیکی یا برائی ہوگی تواہے بھی ہم لے آئیں گے اور (ساری مخلوق کا) حساب لینے کے لئے ہم کافی ہیں۔'' (سوره انبياء، آيت نمبر 47) بين كراس آدمى نے كها "يارسول الله مَاليَّةُ إيس اين حق ميس اس بات سے بهتركوئي بات نبيس مجهتا كه انبيس آزاد كردول، ميس آب مَا الله الأواه بناتا مول كرسب كسب غلام آزاد ہیں۔"اسے احمد اور تر مذی نے روایت کیا ہے۔

#### مَسئله 249 ایک صحابی نے غصہ میں اپنی لونڈی کوتھیٹر مار دیا رسول اکرم مَالیّٰیُّام نے اسے بہت براسمجھا تو صحابی نے لونڈی کوآ زاد کردیا۔

عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ ﴿ قَالَ : كَانَتُ لِي جَارِيَةٌ تَرُعِي غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَ الْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعُتُ ذَاتَ يَوُم فَإِذَا الذِّنُبُ قَدْ ذَهَبَ بشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَ أَنَا رَجُلٌ مِنُ بَنِي آدَمَ اَسِفُ كَـمَا يَاسَفُونَ لَكِنَّ صَكَكُتُهَا صَكَّةً فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَظَّمَ ذٰلِكَ عَلَيّ قُلُتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ ! أَفَلاَ أُعُتِقُهَا ؟ قَالَ (( ائْتِنِي بِهَا )) فَأَتَيْتُ بِهَا ، فَقَالَ لَهَا (( أَيْنَ اللُّهُ ؟)) قَالَتُ : فِي السَّمَاءِ ، قَالَ (( مَنُ اَنَا ؟)) قَالَتُ : اَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ ((أَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤُمِنَةٌ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

حضرت معاویه بن حکم سلمی دخانیمهٔ کہتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جواُ حداور جوانیہ (ایک جگہ کا نام ) ک طرف بکریاں جرایا کرتی تھی۔ایک دن میں ادھرآ فکا تودیکھا کہ بھیڑیا ایک بکری کولے گیاہے، میں بھی آ دمی ہوں، جیسے دوسر بےلوگوں کو غصر آتا ہے ویسے مجھے بھی غصر آگیا اور میں نے اس کوایک طمانچہ مار ديا\_ پھر ميں رسول الله مَالِيْنِ كي خدمت ميں حاضر جوا (اور آپ مَالِيْنِ كوسارا واقعه سنايا) رسول الله مَنْ يَنْ إِنْ مِيرا مُعْلِ بَهِت بِرا كَناه قرار ديا مِين نے كها'' يارسول الله مَنْ يَنْ إلى اس لونڈي كوآ زادنه كردوں ؟" آب سَالُمُ فَ فرمایا" اس کومیرے یاس لے کرآ۔" میں اسے آب کے یاس لے کرگیا،آپ تَنْ يُعْمِ فِي اللهِ عِيمَا "الله كهال بي؟" اس في كها "آسان بر" آب تَا يُعْمِمُ في مرمايا "ميس كون مول؟ "اس نے کہا' آ باللہ کے رسول ہیں۔ "تبآب عَلَيْم في ان تواس کوآ زاد کردے، بيمومنه ب-"اليملم نے روايت كيا ہے۔

<sup>●</sup> كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة



## مَسئله <u>250</u> ایک آ دمی دوسرے آ دمی کی ناک میں رسی ڈال کرطواف کروار ہاتھا۔ آپ مَنْ اللّٰهِ اِللّٰمِ مَنْ اللّٰهِ اِللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ مَنْ کُرا سے طواف کرا۔''

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَ هُوَ يَطُوُفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانِ يَقُوُدُ إِنْسَانِ يَقُودُ أَنْ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِه ثُمَّ اَمَرَهُ ((اَنُ يَقُودَهُ بِيَدِه )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۞ (اَنُ يَقُودَهُ بِيَدِه )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۞

حضرت عبدالله بن عباس والتنها سے روایت ہے کہ رسول اکرم مَالیّیُمُ کعبہ شریف کا طواف فر مارہے سے کہ رسول اکرم مَالیّیُمُ نے ایک آ دمی کودیکھاوہ دوسرے آ دمی کی ناک میں رسی ڈال کر طواف کر وار ہاہے۔ آپ مَالیّمُ نے وہ رسی کاٹ دی اور فر مایا'' ہاتھ پکڑ کراسے طواف کرا۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئله 251 رسول اكرم مَالِيَّةُ إن السخ فادم برتهمت لكَّان سيختي سيمنع فرمايا ہے۔

عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ نَبِيُّ التَّوْبَةِ (( مَنُ قَذَفَ مَمُلُو كَهُ بَرِيًّا مِمَّا قَالَ )) رَوَاهُ التِّرُمِذِيُ ﴿ صحيح ) قَالَ لَهُ اَقَامَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ اللّٰ اَنُ يَكُونَ كَمَا قَالَ )) رَوَاهُ التِّرُمِذِي ﴿ صحيح )

حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ کہتے ہیں کہ ابوالقاسم مالی ہم اب کے ہاتھ مبارک پر توبہ قبول ہوتی ہے، نے فرمایا ''جس نے اپنے بے گناہ غلام پر زنا کی تہمت لگائی ، قیامت کے روز اللہ تہمت لگانے والے پر حدِ قذف نافذ فرما ئیں گے۔ ہاں اگر وہ غلام ویبا ہی ہوا جیبا اس کے مالک نے کہاتھا پھر حد نافذ نہیں کی جائے گائے ۔ ہاں اگر وہ غلام ویبا ہی ہوا جیبا اس کے مالک نے کہاتھا پھر حد نافذ نہیں کی جائے گئے۔'' اسے تر ذری نے روایت کیا ہے۔

مُسئله 252 آپ مَالِیَّا مُ اینے خدام کی غلطیوں سے روزانہ ستر مرتبہ در گزر کرر کر میں میں میں میں میں میں کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ! كَـمُ اَعُفُو عَنِ الْخَادِمِ ؟ فَصَمَتَ عَنْهُ النَّبِيّ ﷺ ، ثُـمٌ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ

- كتاب الايمان ، باب القدرفيما لا يملك
- 2/1588) ابواب البر والصلة ، باب النهي عن ضرب الخدام و شتمهم (2/1588)

رصحیح) الله التورُمِذِی عن الْعَادِم ؟ قَالَ ((كُلَّ يَوُم سَبُعِیْنَ مَوَّةً)) رَوَاهُ التِّرُمِذِی و رصحیح) معزت عبدالله بن عمر و قَالَ ((كُلَّ يَوُم سَبُعِیْنَ مَوَّةً)) رَوَاهُ التِّرُمِذِی عن الرم عَلَیْمَ کَتِم بِی ایک آدمی نی اکرم عَلَیْمَ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا ''یا رسول الله عَلَیْمَ اینے نوکر کو(دن میں) کتنی مرتبه معاف کروں؟'' نی اکرم عَلَیْمَ نے خاموثی اختیار فرمانی الله عَلیْمَ اینے نوکر کو کتنی مرتبه معاف کروں؟'' ایسار مول الله عَلیْمَ الله الله عَلیْمَ الله الله عَلیْمَ الله عَلیْمَ الله عَلیْمَ الله الله عَلیْمُ الله عَلیْمَ الله عَلیْمَ الله عَلیْمُ الله عَلیْمَ الله عَلیْمُ الله عَلی

مُسئله 253 اگرکوئی خادم کسی وجہ سے پسندنہ ہوتو اسے سزادینے یااس پرسختی کرنے کے بجائے اسے بدل دینا جاہئے۔

عَنُ اَبِى ذَرِّ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ ( مَنُ لاَءَ مَكُمُ مِنُ مَمُلُو كِيْكُمُ فَأَطُعِمُوهُ مِسَمًا تَاكُلُونَ وَاكُسُوهُ مِسَمًا تَكْتَسُونَ وَ مَنْ لَمْ يُلاَ ثِمْكُمُ مِنْهُمُ فَبِيْعُوهُ وَ لاَ تُعَذِّبُوا خَلْقَ مِسَمًّا تَاكُلُونَ وَاكْسُوهُ مِسَمًّا تَكْتَسُونَ وَ مَنْ لَمْ يُلاَ ثِمْكُمُ مِنْهُمُ فَبِيْعُوهُ وَ لاَ تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللهِ ﴾ وَوَاهُ اَبُودَاؤُدَ ﴾ (صحيح)

حضرت ابو ذر ر النظر کہتے ہیں رسول الله مَالِيَّا نے فرمایا ''تمہارے غلاموں میں سے جوتمہارے مزاج کا ہو (اسے رکھواور پھر) اسے وہی کھلا و جوتم کھاتے ہواور وہی پہنا و جوتم پہنتے ہواور جوغلام تمہارے مزاج کا نہ ہواسے چے دواللہ کی مخلوق کوعذاب نہ دو۔''اسے ابودا وَ دنے روایت کیا ہے۔

مَسئله <u>254</u> آپ مَالِیْا نے اپنی وصیت میں نمازوں کی پابندی کرنے اور اپنے غلاموں سے حسن سلوک کی تا کید فرمائی۔

وضاحت: مديث مئل نمبر 395 كتحت الاحظافر ما كين ـ

\*\*\*

 <sup>■</sup> ابواب البر والصلة ، باب ما جاء في العفو عن الخادم (2/1590)

<sup>2</sup> كتاب الادب، باب في حق المملوك (3/4300)

## 

#### مسئله 255 آپ مَالْيَا نَعْ نَعْدِيون سِيحْسن سلوك كَ تَعْلَيْم دى ہے۔

عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوُمُ بَدُرٍ أُتِى بِأُسَادِى وَ أَتِى بِالْعَبَّاسِ عَلَى وَ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ فَنَظَرَ النّبِي عَلَى لَهُ قَمِيْصًا فَوَجَدُوا قَمِيْصَ عَبُدِاللّهِ بُنِ أَبَي يَقُدُو عَلَيْهِ فَكَسَاهُ النّبِي عَلَيْهِ فَكُسَاهُ النّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ فَكَسَاهُ النّبِي عَلَيْهِ اللهُ فَلِذَلِكَ نَوْعَ النّبِي عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ فَكَسَاهُ اللّهِ بَيْ اللهُ فَلِذَلِكَ نَوْعَ النّبِي عَلَيْهِ فَمِيْصَهُ اللّهِ يَعْلَيْهِ كَى حَدِمت مِن مَعْرت جابر بن عبدالله والته الله والته على حدت من معرت جابر بن عبدالله والته الله على الله الله الله على الله

مَسئله 256 جنگ بدر کے قید بوں کے بارے میں آپ مَنَّ اَیُّا اُنے صحابہ کرام وی اُنڈو کو کسن سلوک کی تا کید فرمائی جس وجہ سے صحابہ کرام وی اُنڈو خود کھوریں کھاتے اور قید بول کو کھانا کھلاتے۔

عَنُ أَبِى عُزَيْرِ بُنِ عُمَيْرٍ ﴿ آخِى مُصُعَبِ بُنِ عُمَيْرٍ ﴿ قَالَ: كُنْتُ فِى الْاَسُراى يَوُمَ بَدُرٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ( اِسْتَوْصُوا بِالْاسَارَاى خَيْرًا )) وَ كُنْتُ فِى نَفَرٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَكَانُوا النَّمْرَ وَ اَطْعَمُونِي الْبُرَّ لِوَصِيَّةِ الْاَنْصَارِ فَكَانُوا التَّمْرَ وَ اَطْعَمُونِي الْبُرَّ لِوَصِيَّةِ الْاَنْصَارِ فَكَانُوا التَّمْرَ وَ اَطْعَمُونِي الْبُرَّ لِوَصِيَّةِ الْاَنْصَارِ فَكَانُوا التَّمْرَ وَ اَطْعَمُونِي الْبُرَّ لِوَصِيَّةِ الْاَنْصَارِ الْحَدَادِ الْحَدِي الْبُرَّ لِوَصِيَّةِ الْحَدَادِ الْحَدَادِي الْمُرَادِي الْحَدَادِي الْمُورِ الْمُورِ اللَّهُ الْعَمُولُ اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي الْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الل

#### 

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ 🍳

حضرت ابوعزیرین عمیر والثین (حضرت مصعب بن عمیر والثین) کا بھائی کہتا ہے کہ بدر کے روز میں قید بوں میں شامل تھا۔رسول الله مَاللَّيْمُ نے صحابہ کرام مُناللہُ کا کیدفر مائی کہ ' قید بوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔''میں انصار کی ایک جماعت کے قبضہ میں تھاجب وہ اپناصبح وشام کا کھانالاتے تو (رسول اللہ مَنْ اللَّهُ فِي كُنْ صِحت كِمطابق )خود هجوري كهاتے اور مجھے كھانا كھلاتے۔'اسے طبرانی نے روایت كيا ہے۔

مَسئله 257 آپ مَالِيَّا نَے قيد مِس آنے والی مال کواس کے نابالغ نے سے الگ نەكرنے كاتھم دياہے۔

عَنُ اَبِيُ آيُّوُبَ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ ﴿ (مَنُ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةِ وَ وَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيُنَهُ وَ بَيُنَ أَحِبَّتِهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ )) رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ (حسن)

حضرت ابوابوب والثين كہتے ہيں ميں نے رسول الله مَاليَّامُ كوفر ماتے ہوئے سنا ''جس شخص نے (قیدی) ماں اوراس کے بیٹے میں جدائی ڈالی اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے اوراس کے عزیزوں کے درمیان جدائی ڈال دےگا۔"اسے ترندی نے روایت کیا ہے۔

مسئله 258 آپ مَالِيَّا مِنْ فَيْرِي كُوامان دينے كے بعد آل كرنے سے منع فرمايا ہے۔ عَنُ عَمُرو بُنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَنُ اَمِنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهٖ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدُر يَوُمَ الْقِيَامَةِ ﴾ رَوَاهُ ابُنُ مَاجَةَ♥

حضرت عمروبن حمق خزاعی و الني كتيج بين رسول الله مَثَالِيَّا نِهُ ماياد جس شخص نے كسى كوامان دينے کے بعد قبل کیاوہ قیامت کے دن غداری کا حجنڈ ااٹھائے ہوئے ہوگا۔''اسے ابن ماجہنے روایت کیا ہے۔ مسئله 259 فتح مكه كے موقع يردست بسة موجودتمام قيديوں كومعاف فرماكرآپ مَا اللَّهِ نِهِ مِنْ الساني كي منفر دزرين مثال قائم فرمائي \_

- 🛭 صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1271
- € صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 2177 (صحيح)

<sup>■</sup> مجمع الزوائد و منبع الفوائد ، تحقيق عبدالله محمد الدرويش، كتاب المغازى ، باب ماجاء في الاسرى (115/6) ، رقم الحديث 10007.

وضاحت: حديث مئل نبر 114-112 110 كتحت ملاحظ فرمائين -

مسئلہ 260 غزوہ حنین کے تمام قیدیوں کو آپ مَنْ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المَا المَا المَا المَا اللهِ اللهِ

وضاحت: حديث مئل نمبر 126 كِتحت ملاحظ فرما ئين ـ

مَسئله 261 قید ہوکر آنے والی رضاعی بہن کے احترام میں آپ سَلَقَیْمُ نے اپنی چادر مبارک بچھا دی اور فر مایا''جو مانگوگی وہ دوں گا اور جس بات کی سفارش کروگی وہ قبول کروں گا۔''

عَنُ قَتَادَةً ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ ال

حضرت قناده را الله عَلَيْهِ الله على الله عَلَيْهِ الله على الل

مسئلہ 262 قید ہوکر آنے والی عدی بن حاتم کی پھوپھی کی درخواست پر آپ مَالِیُّا نے رحم فرماتے ہوئے نہ صرف اسے آزاد کر دیا بلکہ واپس اپنے

<sup>■</sup> البدايه والنهاية ، لابن كثير ، الجزء الرابع، رقم الصفحة 764



#### قبیلہ میں پہنچانے کا انظام بھی فرمایا۔

عَنُ عَدِيّ بُنِ حَاتِمٍ ﴿ قَالَ : جَاءَ ثُ خَيْلُ رَسُولِ اللّهِ ﴿ أَوُ قَالَ رُسُلُ رَسُولِ اللّهِ ﴾ وَ اَنَا بِعَقُرَبَ فَاخَذُوا عَمَّتِى وَ نَاسًا قَالَ : فَلَمَّا اتَوا بِهِمُ رَسُولَ اللّهِ ﴾ قَالَ ((فَصَفُّوا لَهُ )) قَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ ((فَصَفُّوا فِئْ )) قَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ اللهُ عَلَيْكَ ، قَالَ ((مَنُ وَافِدُكِ؟)) قَالَ : عَدِيٌ بُنُ حَاتِمٍ ، قَالَ خِدُمَةٍ فَمُنَّ عَلَى مَنَ اللهِ عَلَيْكَ ، قَالَ ((مَنُ وَافِدُكِ؟)) قَالَ : عَدِي بُنُ حَاتِمٍ ، قَالَ ((اللّهِ فَرَ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ )) قَالَتُ : فَمُنَّ عَلَى ، قَالَتُ : فَلَمَّا رَجَعَ ، وَ رَجُلُّ إِلَى جَنبِهِ (اللّهِ عَلَيْ عَلَى )) قَالَ : فَسَأَلَتُهُ حُمُلاً نَا ، فَامَرَلَهَا . رَوَاهُ اَحْمَدُ وصحيح)

حضرت عدى بن حاتم ناليًّ كتنے بيں رسول الله ناليُّ كا ايک شکر آيا يا رسول الله ناليُّ كا تا مدى الله ناليُّ كا قاصد آيا اور يس اس وفت عقرب ( جگه كا نام ) بيس هم را بواتها الشكر نے ميرى پھو پھى اور بعض دوسر بالوگوں كوگر فار كيا اور لے گئے ۔ جب قيدى رسول الله ناليُّ كى خدمت بيں حاضر كئے گئے تو ان كوصف بيس كھڑا كيا گيا ، ميرى پھو پھى نے عرض كيا ' يارسول الله ناليُّ اعمرى خبرگيرى كرنے والا چلا گيا اور اولا د ہلاك ہوگئى ميں بہت بوڑھى خاتون ہوں جس كا اب كوئى خدمت گار نہيں اس لئے مجھ پر احسان فرما ہے ( اور آزاد كرد بحتے ) اللہ آپ پر احسان فرما ہے گا ۔ آپ نالیُّ ان فرمایا '' تيرى خبرگيرى كرنے والا كون ہے ؟' خاتون نے چر عرض كى ' يارسول الله نالیُّ ابجھ پر احسان فرما ہے ( آپ نالیُّ اللهُ تا پھر تا خاتون نے پھر عرض كى ' يارسول الله نالیُّ ابجھ پر احسان فرما ہے ( آپ نالیُّ ان اسے بھا گنا پھر تا كا تھى ديا واور تشريف لے گئے ) جب والیس پلئے تو آپ نالیُّ کے پہلو بیس موجود خص جو بھا رہے خالی کی محمرے میں موجود خص جو بھا رہے کا تھی دے دیا ورزادراہ بھی طلب كيا ، تو آپ نالیُّ کا نی سوارى اورزادراہ بھی طلب كيا ، تو آپ نالیُّ انے وہ بھی مہیا كرنے كا تھم دے دیا۔' اسے میں تی نے نے دواری اورزادراہ بھی طلب كیا ، تو آپ نالیُّ انے وہ بھی مہیا كرنے كا تھم دے دیا۔' اسے بیری تھو بھی نے سوارى اورزادراہ بھی طلب كیا ، تو آپ نالیُمُ انے وہ بھی مہیا كرنے كا تھم دے دیا۔' اسے بیری تھو نے نے دواری کیا ہے۔

#### \*\*\*

مجمع الزوائد و منبع الفوائد ، كتاب المغازى ، باب في سرية الى بلاد وطى (6/306)

# رَحُمَتُ اللهُ إِلَّهُ اللهُ عِلَا الْمُعَاهِدِيْنَ وَحُمَتُ اللهُ الله

#### مُسئله 263 جس نے سی ذمی کوناحق قتل کیاوہ جنت کی خوشبو بھی نہیں یائے گا۔

عَنُ اَبِى بَكُرَةَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَنُ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنُهِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ )) رَوَاهُ اَبُودَاؤُدَ • (صحيح)

حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹیئ کہتے ہیں رسول الله طالی الله علی الله علی الله تعلیم الله علی الله تعلیم الله علی کردیا الله تعالی اس پر جنت حرام کردے گا۔ 'اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

آپ تالین کا کی سے روایت ہے کہ نبی اکرم تالین نے فرمایا ''جس نے ذمیوں کے کسی آپ تالین کا کی سے دمیوں کے کسی آدی کو (ناحق) قبل کردیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو ستر سال کی مسافت سے آتی ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔



<sup>■</sup> صحيح سنن ابي داؤد، للالباني، الجزء الثالث، رقم الحديث 2398

② كتاب القسامة ، باب تعظيم قتل المعاهد (3/4424)



# رَحُمَتُ لَهُ إِلْحَيْوَانِ وَالْجَمَادِ حَيوانات اور جمادات يرآب مَالَيْكُمْ كى رحمت

# مَسئله 264 آپ مَنْ الْمِیْمِ نَا الْمِیْمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْمِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ أَلْمُنْ مَا مَنْ مَا مَنْ مَنْ أَلْمُعُلّمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ مَا مَا مُنْ مَا مَا مُنْ مَالِمُ مَ

عَنُ جَابِرٍ ﴿ اَمَا بَلَغَكُمُ اَنِّي ﴾ مَرَّ بِحِمَارٍ قَدُ وُسِمَ فِيُ وَجُهِهٖ فَقَالَ (( اَمَا بَلَغَكُمُ اَنِّي الْعَنْتُ مَنُ وَسَمَ الْبَهِيُمَةَ فِي وَجُهِهَا )) فَنَهٰى عَنُ ذٰلِكَ. رَوَاهُ لَعَنْتُ مَنُ وَسَمَ الْبَهِيُمَةَ فِي وَجُهِهَا )) فَنَهٰى عَنُ ذٰلِكَ. رَوَاهُ اَبُودَاؤُدَ ٥ (صحيح)

حضرت جابر والنفؤ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مَنالِقُا نے ایک گدھا دیکھا جس کے چرے پرداغ لگایا گیا تھا۔ آپ مَنالِقا نے نے فر مایا ''کیا تہمیں معلوم نہیں کہ میں نے جانور کے چبرے پرداغ لگانے والے یا جانور کے چبرے پر مارنے والے پر لعنت کی ہے۔'' پھر آپ مَنالِقا نے ایسے کرنے سے منع فر مایا۔''اسے ابوداؤ دنے روایت کیا ہے۔

مَسئله 265 زنده جانور كاعضاء كاشنے والے پرآپ مَلَّا يُّمَ فَر مائى ہے۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ((لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَلَ بِالْحَيَوَان )) رَوَاهُ النِّسَائِيُ ۞ (صحيح)

کتاب الجهاد ، باب النهى عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه (2/2235)

② كتاب الضحايا ، باب النهي عن المجثمه (3/4135)

#### مَسئله 266 كَسى جانوركوبانده كرنشانه بنانے سے آپ مَنْ الله عَلَيْمُ نَعْ فرمایا ہے۔ عَنُ اَبِی ثَعْلَبَهَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (( لاَ تَعِلُ الْمُجَثَّمَةُ )) رَوَاهُ النِسَائِیُ • النَّسَائِیُ • النِسَائِیُ • النِسَائِیُ • النِسَائِیُ • النِسَائِیُ • النَّسَائِیُ • النِسَائِیُ • النِسَائِیُ • النِسَائِیُ • النِسَائِیُ • النِسَائِیُ • النَّسَائِیُ • النِسَائِیُ • النَّسَائِیُ • النَّسَائِیُ • النِسَائِیُ • النَّسَائِیُ • الْمُحَالِّمُ • الْمُحَالَّا • الْمُحَالَّا • الْمُحَالِمُ • الْمُحَالِمُ • الْمُحَالِمُ • الْمُحَالَالُ • اللَّالَّالُولُلُولُ اللَّالَالِمُ اللَّالِمُ • الْمُحَالَالِمُ • اللَّالِمُ • الْمُحَالَالِمُ الْمُحَالَالُ وَالْمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالَمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ

حضرت ابو تغلبہ رہائی کہ جس کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰہِ عَلَیْمَ نے فرمایا ''کسی جانور کو باندھ کرنشانہ مارنا جائز نہیں۔''اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

#### مسئله 267 جانور پر بلاضرورت بیضے سے آپ سکاٹی اُ کے منع فرمایا ہے۔

عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي ۚ فَالَ (( اِبَّاكُمُ اَنُ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمُ مَنَابِرَ فَانَّ اللَّهَ اِللَّهِ اِللَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ )) مَنَابِرَ فَانَّ اللَّهَ اِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمُ لِتُبَلِّغَكُمُ اللَّى بَلَدٍ لَمُ تَكُونُوا بَالِغِيُهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ )) رَوَاهُ اَبُودَاؤُ دَ ﴿ (صحيح)

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اکرم مُٹاٹیؤ کے فرمایا'' بلاشبہ اللہ نے ان جانوروں کو تہارے لئے تہارے لئے تہارے لئے مہارے لئے مہارے لئے کہ مہارے کے کہ بینچاممکن نہ تھالین ان کی پیٹھوں کو منبر نہ بناؤ (یعنی بلاضرورت نہ بیٹھے رہو)۔' اسے ابوداؤ دنے روایت کیا ہے۔
ہے۔

مُسئله <u>268</u> آپ مَنْاللَّمْ انْ دورانِ سفر جانوروں کے کھانے پینے کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔

عَنُ اَبِى هُوَيُوةَ ﷺ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ((إِذَا سَافَوْتُمُ فِي الْحِصُبِ فَاعُطُوا الْإِلَى حَقَّهَا وَإِذَا سَافَوْتُمُ فِي الْجَدُبِ فَاسُوعُوا السَّيُو)) رَوَاهُ اَبُودَاؤُدَ ﴿ صحيح الْإِبِلَ حَقَّهَا وَإِذَا سَافَوْتُمُ فِي الْجَدُبِ فَاسُوعُوا السَّيُو)) رَوَاهُ اَبُودَاؤُدَ ﴿ صحيح الْإِبِلَ حَقَرت الو مريه وَالنَّيُ عَلَى مِن اللهُ مَاللَا مَاللَا مَاللَا عَلَيْهُ فَيْ اللهُ عَلَى مِن اللهُ مَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِن اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>1</sup> كتاب الضحايا ، باب النهي عن المجثمه (3/4139)

② كتاب الجهاد ، باب في الوقوف على الدابة (2/2238)

<sup>€</sup> كتاب الجهاد ، باب في سرعة السير (2/2239)

سالی میں سفر کروتو جلدی جلدی سفر طے کرو۔' (تا کہ اونٹ بھوک سے لاغر نہ ہوجا کیں ) اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

# مسئلہ 269 آپ مَالِیْ اِن مِی اِنورکوذن کرتے وقت اس پراحسان اور رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔

عَنُ شَدَّادِ بُنِ اَوْسٍ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (( إِنَّ اللهِ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كَلُو مُسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَاخْسِنُوا الدِّبُحَةَ وَالْيُحِدَّ اَحَدُكُمُ كُلُّ شَيْءٍ فَالْذَا قَتَلُتُمُ فَأَحُسِنُوا الدِّبُحَةَ وَالْيُحِدَّ اَحَدُكُمُ شَفُرَتَهُ وَالْيُرِحُ ذَبِيُحَتَهُ )) رَوَاهُ النِّسَائِيُّ • (صحیح)

حضرت شداد بن اوس والنو کہتے ہیں رسول الله طالی نے فرمایا ''بے شک الله تعالی نے ہر چیز پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا جبتم کسی کوئل کروتو اچھی طرح قبل کرور ایعن فوراً قبل کردور یا تر پا کوئل نہ کرو) اور جب کسی جانورکو ذرئ کروتو اچھی طرح ذرئ کرو، اس کے لئے اپنی چیری کو اچھی طرح تیز کرلواور جب ذرئ کرنے کلوتو جانورکو آرام دو۔''اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

#### مسئله 270 تمام جانورول پررخم کرنے میں اجروثواب ہے۔

عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹیئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹی نے فرمایا'' ایک آ دمی کو دوران سفر بہت پیاس گلی ، اسے ایک کنواں نظر آیا وہ اس میں اترا اوریانی پیا پھر باہر نکلاتو دیکھا ایک کتا پیاس کی وجہ سے

<sup>1</sup> كتاب الضحايا ، باب حسن الذبح (3/4109)

٢ كتاب السلام ، باب فضل سقى البهائم



ہانپرہ ہاہاور کیلی مٹی چائے رہاہے۔آ دمی نے سوچا کہ پیاس کی شدت سے اس کتے کا بھی وہی حال ہوگا جو میراتھا، چنانچہوہ دوبارہ کنویں میں اترا اور کتے کو پانی پلایا۔اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کی قدر فر مائی اور اس کے گناہ معاف فرما دیئے۔'' صحابہ کرام جی گئی نے عرض کیا''یا رسول اللہ سکا گئی ! تو کیا ان جانوروں کو کھلانے پلانے کھلانے پلانے بہرزندہ حیوان (کو کھلانے پلانے کھلانے پلانے برجھی ہمیں ثواب ملے گا؟''آپ سکا گئی نے ارشاد فر مایا''ہرزندہ حیوان (کو کھلانے پلانے برائی بھی ہمیں شواب ملے گا؟''آپ سکا گئی ہے۔

مسئلہ 271 اونٹ نے رسول اللہ مَالِقَیْمُ کے سامنے اپنے مالک کی شکایت کی تو آپ مَالیُکُ کی شکایت کی تو آپ مَالیُمُ نے مالک کواونٹ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت فرمائی۔

عَنُ يَعُلَى بُنِ مُرَّةَ ﴿ عَنُ اَبِيهِ قَالَ : سَافَرُتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَهَ فَرَأَيْتُ مِنَهُ شَيْئًا عَجِيبًا نَزَلْنَا مَنْزَلا اللهِ اللهِ اللهِ عَيْرًا فَقَامَ بَيْنَ يَدَيُهِ فَرَأَى عَيْنَيُهِ تَدُمَعَانِ فَبَعَثَ إِلَى اَصْحَابِهِ ، فَقَالَ عَجِيبًا نَزَلْنَا مَنْزَلا اللهِ اللهِ اللهِ عَيْرِكُمُ هَذَا يَشُكُو كُمُ ؟)) فَقَالُوا : كُنَّا نَعُمَلُ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَبَّرَ وَ ذَهَبَ عَمَلُهُ تَوَاعَدُنَا عَلَيْهِ لَنَنْحَرَهُ هَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حضرت یعلی بن مرہ رہ الیہ اپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مالیہ کے ساتھ سفر کیا اورا کی بجیب وغریب بات دیکھی۔ ہم ایک جگہ رکتو ایک اونٹ آپ مالیہ کی دونوں آ تھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ مالیہ کی دونوں آ تھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ مالیہ کی دونوں آ تھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ مالیہ کی انہوں نے عرض کیا ''ہم مالکوں کو بلا بھیجا اوران سے پوچھا' یا ونٹ تم لوگوں کی شکایت کیوں کر رہاہے؟' انہوں نے عرض کیا ''ہم اس سے کام لیتے تھے الیکن اب یہ بڑا ہوگیا ہے ، کام کرنے کے لائق نہیں رہا تو ہم نے اسے کل ذرح کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔' رسول اللہ مالیہ اللہ مالیہ نے فرمایا ''اسے داکم نے روایت کیا ہے۔

مسئله 272 روتے ہوئے اونٹ سے آپ مَالْيُؤُم نے پیار کیا تو اس کے آنسو هم

<sup>●</sup> كتاب آيات رسول الله التي في دلائل النبوة ، باب شكوة البعير عنده الله

#### و فضائل رحمة للعالمين عليم السيديوانات اور جمادات يرآب ماي كالي كارحت

گئے۔

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ جَعُفَرٍ ﴿ قَالَ: اَرُدَفَنِي رَسُولُ اللّهِ ﴿ خَلُفَهُ ذَاتَ يَوُمٍ .....فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ ، فَلَمَّا رَأَى النّبِي فَلَمْ حَنَّ وَ ذَرَفَتُ عَيْنَاهُ فَاتَاهُ النّبِي فَلَا الْحَمَلِ ؟ لِمَنُ هَذَا الْجَمَلُ ؟)) النّبِي فَلَا الْجَمَلِ ؟ لِمَنُ هذَا الْجَمَلُ ؟)) فَجَاءَ فَتَى مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَقَالَ : لِي يَا رَسُولَ اللهِ فَلَا ! فَقَالَ (( اَفَلاَ تَتَّقِى اللهَ فِي هٰذِهِ الْبَهِيمَةِ الّتِي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ شَكَى إِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ فِي هٰذِهِ الْبَهِيمَةِ التَّيْ مُلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ شَكَى إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ الله

(صحيح)

حضرت عبدالله بن جعفر والني كمت ميں رسول الله طالية ايك روز مجھائي ييچھ سواركيا اورايك انسارى كے باغ ميں تشريف لے گئے وہاں ايك اونٹ نے نبى اكرم طالية كود يكھا تورو نے لگا اوراس كى آئھوں سے آنسو بہنے گئے ۔ رسول الله طالية اس كے پاس تشريف لے گئے اوراس كے سر پر ہاتھ پھيرا تو وہ خاموش ہوگيا۔ آپ طالية الله عن فرمايا 'اس اونٹ كا مالك كون ہے؟ يكس كا اونٹ ہے؟'ايك انسارى جوان حاضر ہوا اور عرض كيا' يا رسول الله طالية اليه اونٹ ہے۔'آپ طالية نے فرمايا' كيا تو اس جانور كے معاملے ميں اس الله سے ڈرتانہيں جس نے تجھے اس كا مالك بنايا ہے۔اس اونٹ نے مجھے سے تيرى شكايت كى ہے كہ تواسے بحوكار كھتا ہے اور كام زيادہ ليتا ہے۔اس اوداؤد نے روايت كيا ہے۔

مسئلہ 273 آپ مَنَا اَیْمَ نَا اور خود اسے مَنا اور خود اسے علیہ اور خود اسے حسن منع فرمایا اور خود اسے حسن منع فرمایا اور خود اسے حسن کا حکم دیا تو وہ فوراً چل پڑی۔

عَنِ الْحَكَمِ بُنِ الْحَادِثِ السُّلَمِي ﷺ قَالَ: بَعَثِنِى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السَّلْبِ فَمَرَّ بِي السَّلْبِ فَمَرَّ بَي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَي السَّلْبِ فَمَرَ بَهَا )) وَ قَالَ النَّبِيُ ﷺ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَ قَدْ خَلَاثُ نَاقَتِى وَ أَنَا اَضُرِ بُهَا فَقَالَ (( لاَ تَضُرِ بُهَا )) وَ قَالَ النَّبِيُ ﷺ (حسن) (حسن) فَقَامَتُ وَ سَارَتُ مَعَ النَّاسِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ ۞ (حسن) معرت مم بن عارث ملى وَاللَّهُ عَيْنَ كرسول الله مَالِيْنَ نِي مُحصلب (ايك درخت كي جمال معرت مم بن عارث ملى وَاللَّهُ عَيْنَ كرسول الله مَالِيْنَ نَعْ اللهُ عَلَيْنَ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَالِي اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ الل

<sup>■</sup> كتاب الجهاد ، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم (2222/2)

صجمع الزوائد و منبع الفوائد ، الجزء الثامن ، كتاب علاماة النبوة ، باب في معجزاته في في الحيوانات
 والشجر و غير ذلك



کانام ہے) لینے کے لئے بھیجا، اتنے میں رسول الله مَاللَّهُمْ میرے پاس سے گزرے، میری اونٹی اپنی جگداڑ ی ہوئی تھی (چل نہیں رہی تھی) اور میں اسے (چلانے کے لئے) مار رہا تھا۔ آپ مَاللَّهُمْ ان نے فر مایا ''اسے نہ مار۔'' اور اونٹی کو تھم دیا ''چل' اونٹی اٹھ کھڑی ہوئی اور لوگوں کے ساتھ چل کھڑی ہوئی۔'' اسے طبر انی نے روایت کیا ہے۔

مسئله 274 بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی۔

عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي ﷺ (( أَنَّ امْرَأَةً بِغِيًّا رَأَتُ كَلُبًا فِي يَوُمٍ حَارٍ يُطِيُـفُ بِبِثُرِ قَدُ اَدُلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَعَتُ لَهُ بِمُوقِهَا ، فَغُفِرَ لَهَا )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ • بِبِثُرِ قَدُ اَدُلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَعَتُ لَهُ بِمُوقِهَا ، فَغُفِرَ لَهَا )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

حضرت الوہریرہ والت ہے کہ نبی اکرم سُلُیْمُ نے فرمایا ''ایک بدکار عورت نے گرمی کے دنوں میں ایک کے کودیکھا جو کنویں کے گرد چکر کاٹ رہا تھا اور پانی کی شدت سے اپنی زبان باہر نکال رکھی تھی ، اس عورت نے جوتے کے ذریعہ کنویں سے پانی نکالا اور اسے پلایا ، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی۔'اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مُسئله 275 بلي پرظلم كرنے كى وجه سے الله تعالى نے عورت كوجہنم ميں ڈال ديا۔

عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ((عُذِّبَتُ اِمُرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتُهَا حَتَّى مَاتَتُ فَدَخَلَتُ فِيهَا النَّارَ لاَهِىَ اَطُعَمَتُهَا وَ سَقَتُهَا اِذُ حَبَسَتُهَا وَ لاَهِى تَرَكَتُهَا تَأْكُلُ مِنُ خَشَاشِ الْاَرْضِ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ ۞

حضرت عبدالله بن عمر خالیه است وایت ہے که رسول الله مَالیّهٔ اُنے فرمایا'' ایک عورت بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کی گئی اس نے بلی کوقید کیا اسے کھانا دیا نہ بینا اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ زمین سے کیڑے کوڑے کھالیتی ،الله تعالی نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مُسئله 276 بلاوجه چيوني بھي مارنا جائز نہيں۔

<sup>•</sup> كتاب قتل الحياة ، باب فضل سقى البهائم

عتاب قتل الحياة ، باب تحريم قتل الهرة



عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ ﴿ عَنُ رَسُولِ اللّهِ ﴿ إِنَّ نَـمُلَةً قَرَصَتُ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ فَامَرَ بِقَرُيَةِ النَّـمُلِ فَأُحُرِقَتُ فَاوُحَى اللّهُ اللهِ افِي اَنُ قَرَصَتُكَ نَمُلَةٌ اَهُلَكَتَ اُمَّةً مِنَ الْاُمَمِ بُقَرِيَةِ النَّـمُ لِلهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

حضرت ابو ہریرہ والنظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالَیْمُ نے فرمایا ''ایک چیونی نے کسی نی کو کاٹا تو انہوں نے کسی دیا اور چیونیٹوں کا سارا گھر جلادیا گیا، اللہ تعالی نے ان کی طرف وحی فرمائی ''اے نی !ایک چیونی کے کاشنے سے تم نے پوری امت کو ہلاک کر دیا جواللہ کی شیخ کرنے والی تھی ؟''اسے سلم نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 277 کرزتے اُحد پہاڑ کو آپ مَن اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِن مُنالِدٌ کُمُ مَن اللّٰ اللّٰ و وہ فوراً ساکن ہوگیا۔

عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكِ ﴿ اَنَّ النَّبِيَ ﴾ صَعِدَ أُحُدًا وَ اَبَابَكُرِ ﴿ وَعُمَرَ ﴿ وَعُثُمَانَ النَّبِي ﴾ وَوَاهُ ﴿ فَعُمَانَ البُّخَارِيُ ﴾ وَوَاهُ البُّخَارِيُ ﴾ وَاللهُ خَارِيُ ﴾

حضرت انس بن ما لک خالفی سے روایت ہے کہ نبی اکرم طالفی احد پہاڑ پر چڑھے، آپ طالفی کے ساتھ حضرت ابو بکر خالفی مضرت عمر خالفی اور حضرت عمان خالفی بھی تھے، پہاڑ کا ہے لگا تو آپ طالفی نے فرمایا دروشہ ید کھڑے ہیں۔'(اور پہاڑ ساکن ہوگیا)
د'اے اُحد! تھہر جا تیرے اوپرایک نبی ، ایک صدیق اور دوشہ ید کھڑے ہیں۔'(اور پہاڑ ساکن ہوگیا)
اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مُسئله <u>278</u> حراء بہاڑی ایک چٹان نے حرکت کی تو آپ مَالِیُّا اِنے اُسے تصنے کا تھے کہ تھے کا تھے کا تھے کا تھے کا تھے کہ تھے کا تھے کا تھے کہ تھے کہا تھے کہا تھے کہ تھے کا تھے کہا تھے

وضاحت: مديث مئل نمبر 303 كتحت ملاحظ فرمائين ـ

مسئلہ 279 روتے ہوئے کھجور کے تنے پرآپ مَالِیُّا اِن مِستَّفقت رکھا تو وہ آہستہ آہستہ خاموش ہوگیا۔

- كتاب قتل الحيات ، باب النهي عن قتل النمل
- ☑ كتاب فضائل اصحاب النبى ﷺ ، باب قول النبى ﷺ ((لو كنت متخذا خليلا))



عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ ﴿ اَنَّ النَّبِي ﴿ كَانَ يَقُومُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ الَى شَجَرَةٍ اَوُ نَخُلَةٍ فَقَالَتِ امُراً قُ مِنَ الْانْصَارِ اَوُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَنْبَرِ فَصَاحَتِ النَّخُلَةُ صِيَاحَ شِئْتُمُ ) فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَّا كَانَ يَوُمُ الْجُمُعَةِ دَفَعَ اللَى الْمِنْبَرِ فَصَاحَتِ النَّخُلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ فُمَّ نَزَلَ النَّبِيُ ﴿ فَصَاحَتِ النَّخُلَةُ مِيَاتَ الصَّبِيِ اللهِ عَبُولُ اللهِ عَلَى الْمَنْبَرِ فَصَاحَتِ النَّخُلَةُ مِيَاحَ الصَّبِيِ ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُ ﴿ فَصَاحَتِ النَّخُلَةُ مِينَ الصَّبِي اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَصَاحَتِ النَّخُلَةُ مِياحَ الصَّبِي ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُ ﴿ فَصَاحَتِ النَّخُلَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت جابر بن عبداللہ دفائی سے روایت ہے کہ نبی اکرم سائی جمہ کے دن ایک درخت یا کھور (کے سے لیک اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے سے ۔انصار کی ایک خاتون یا ایک مرد نے عرض کیا ''یارسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی ایک مرد نے عرض کیا ''یارسول اللہ علی ایک مرد اللہ علی ایک منبر نہ بنوادی ؟ آپ علی ایک منبر پرتشریف لے بنوادو' انہوں نے آپ کے لئے ایک منبر بنوا دیا جب جمعہ کا دن آیا تو آپ علی منبر پرتشریف لے گئے۔ کھور کا تنااس طرح بھوٹ کررونے لگا جسے بچہ چلا چلا کرروتا ہے۔ نبی اکرم علی منبر سے اترے درخت کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ اس نبچ کی طرح باریک آواز نکا لئے لگا جس کو اسلی دی جائے۔ آپ علی ایک ارشاد فرمایا ''یہ اس لئے روتا ہے کہ پہلے میرے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ کا ذکر سنتا آپ علی اللہ کا ذکر سنتا اللہ کا ذکر سنتا اللہ کا ذکر سنتا اللہ کا ذکر سنتا ہے۔ اللہ کا ذکر سنتا ہوں کے کہ کہ کے کہ کیکر کے دیا ہے۔ اللہ کا ذکر سنتا ہے۔ ایک کے دیا ہے کہ کی میں کے دیا ہے۔ اللہ کا دیا ہے۔ اللہ کا دیا ہے۔ اللہ کا دور سے کہ کہنے میں کے دیا ہے۔ اللہ کا دیا ہے۔ اللہ کی سنتا ہے۔ اللہ کا دیا ہے۔ اللہ کی ہے کہ کے دیا ہے۔ اللہ کی ہے کہ کے دیا ہے۔ اللہ کی ہے کہ کے دیا ہے۔ اللہ کی ہے کہ کی ہے کہ کے دیا ہے۔ اللہ کے دیا ہے کہ کے دیا ہے۔ اللہ کے دیا ہے کی ہے کہ کے دیا ہے۔ اللہ کے دیا ہے کہ کے دیا ہے۔ اللہ کے دیا ہے۔ اللہ کے دیا ہے۔ اللہ کے دیا ہے کی ہے۔ اللہ کے دیا ہے۔ اللہ کے

مَسئله <u>280</u> آپ مَنْ اللَّهُ الْمَا عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَاسِ سَهُمَيُنِ وَ لِصَاحِبِهِ سَهُمًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۞

حضرت عبدالله بن عمر الله الله علی الله منافی نظر من میں سے ) گھوڑے کے لئے دوجھے مقرر فرمائے اور اس کے مالک کے لئے ایک حصہ مقرر فرمایا۔ 'اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

کتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الاسلام

کتاب الجهاد والسير ، باب سهام الفرس



#### مَعِيشَتُهُ (ﷺ)

### يە پ مَاللَّهُ مُعْمِ كَلِي مُعْمِيشت•

#### مَسئله 281 مَی زندگی میں آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله اور پتے بھی کھائے۔

عَنُ سَعُدِ بُنِ اَبِى وَقَّاصِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُنِى سَابِعَ سَبُعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَالَنَا طَعَامٌ الله وَرَقُ الْحَيْلَةِ اَو الْحُبُلَةِ حَتَّى يَضَعَ اَحَدُنَا مَا تَضَعُ الشَّاةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۖ

حضرت سعد بن ابی وقاص و الني کمتے ہیں میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب رسول الله مَالَّيْظِ پرايمان الله مَالَيْظِ برايمان الله عَلَيْظِ برايمان الله عَلَيْظِ برايمان الله عَلَيْظِ برايمان الله عَليوں كے اور پجھ نہ تھا اور ہمارا یا خانہ بر یوں کی مینگنیوں کی طرح ہوگیا تھا۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : ابتدائے اسلام کے سات فردیہ تھے: ① حضرت ابو بکر صدیق داللہ ﷺ ② حضرت عثمان داللہ ﷺ ③ حضرت علی داللہ ﷺ ﷺ حضرت دید بن ابی حضرت دید بن عوام داللہ ﷺ ⑤ حضرت دید بن ابی وقاص داللہ ﷺ

#### مَسئله <u>282</u> بعثت مبارک کے بعد رسول الله مَثَالِّيَّا مِنْ مِعْرَجِمِرِ مِعْرَجِمِلَى كا چِصَا ہوا آٹا نہیں کھایا۔

عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ ﴿ قَالَ : مَا رَأَى رَسُولُ اللّهِ ﴿ مُنْخَلاً مِنْ حِيْنَ ابْتَعَثَهُ اللّهُ حَتَّى قَبَصَهُ اللّهُ ءَ قَالَ : كُنّا نَطُحنُهُ وَ قَبَرَ مَنْخُول ؟ قَالَ : كُنّا نَطُحنُهُ وَ قَبَرَ مَنْخُول ؟ قَالَ : كُنّا نَطُحنُهُ وَ

- یادر ہے کہ آپ نظافی کی بیفقیرانہ اور درویشانہ معیشت خوداختیاری تھی جبری نہتھی جس میں ازواج مطہرات ڈٹائیٹ بھی برضا ورغبت شامل تھیں۔بلاشبہ فتو حات کے بعد آپ نظافی فی سبیل للد کی وجہ سےوہ غلبہ سال سے پہلے ہی ختم ہوجایا کرتا تھا۔
  غلبہ ال سے پہلے ہی ختم ہوجایا کرتا تھا۔
  - 2 كتاب الاطعمة ، باب ما كان النبي لله واصحابه ياكلون



نَنْفُخُهُ فَيَطِيُرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ فَاكَلْنَاهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ •

حضرت سہل بن سعد دلائی کہتے ہیں رسول اللہ مُٹاٹی نے اپنی بعثت کے بعد سے لے کروفات تک (آٹا چھانے والی) چھلنی دیکھی تک نہیں۔ میں (حدیث کے راوی ابو حازم دلائی ) نے بوچھا''تم لوگ چھانے بغیر جو کا آٹا کسے کھاتے تھے؟'' حضرت سعد دلائی نے کہا''ہم جو کو پیستے اوراس کے بعد منہ سے پھو نکتے جتنا بھوسہ اڑجا تا وہ اڑجا تا اور جو باقی رہ جاتا اسے آئے کے ساتھ گوند ھتے اور کھالیت۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ <u>283</u> رسول اکرم مَثَاثِیْمُ اور حضرت بلال رَثَاثِیُدُونوں نے مسلسل تبیں روز اس حال میں گزارے کہان کے پاس کھانے کی کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی۔

عَنُ اَنَسٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ لَقَدُ أَخِفُتُ فِى اللّهِ وَ مَا يَخَافُ اَحَدٌ وَلَقَدُ أُوذِيتُ فِى اللّهِ وَ مَا يَخَافُ اَحَدٌ وَ لَقَدُ اَتَتُ عَلَى ثَلاَ ثُونَ مِنُ بَيْنِ يَوْمٍ وَّ لَيُلَةٍ وَ مَالِى وَ لِبِلاَلٍ اَوْذِيتُ فِى اللّهِ وَلَمُ يُوذَ اَحَدٌ وَ لَقَدُ اَتَتُ عَلَى ثَلاَ ثُونَ مِنُ بَيْنِ يَوْمٍ وَّ لَيُلَةٍ وَ مَالِى وَ لِبِلاَلٍ وَعَامٌ يَا كُلُهُ ذُو كَبَدٍ إِلّا شَىءٌ يُوَارِيُهِ إِبْطُ بِلاَلٍ )) رَوَاهُ التِّرُمِذِي ﴿

حضرت انس ڈاٹھ کہتے ہیں رسول اللہ مُٹاٹھ کے نفر مایا'' میں اللہ کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا ہوں کہ کوئی دوسرا آئی ہیں۔ دوسرا اتنانہیں ڈرایا گیا اور میں اللہ کی راہ میں اتنی اذبت دیا گیا ہوں کہ اتنی اذبت کوئی دوسرانہیں دیا گیا۔ مجھ پڑئیں دن رات ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے لئے کھانے کی کوئی ایسی چیز میسرنہیں تھی جسے کوئی انسان کھا سکے سوائے اس چیز کے جو بلال کی بغل میں آجاتی۔''اسے ترفدی نے روایت کیا ہے۔ کوئی انسان کھا سکے سوائے اللہ مُٹاٹیز کے کھر میں بعض اوقات مہینہ بھر آگ تک نہ جلتی۔ مسئللہ کے اور اللہ مُٹاٹیز کے گھر میں بعض اوقات مہینہ بھر آگ تک نہ جلتی۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ : كَانَ يَاتِيُ عَلَيْنَا الشَّهَرُ مَا نُوُقِدُ فِيُهِ نَارًا إِنَّمَا هُوَ التَّمَرُ وَالْمَاءُ إِلَّا اَنُ نُوتِي بِاللَّحُمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۞

حضرت عائشہ وہ اُن میں کہ ہم پر بھی ایک مہدیندالیا بھی آ جاتا کہ ہم آ گ تک نہ جلا پاتے اور ہمارا گزاراصرف محجور اوریانی پر ہوتا البتہ کہیں سے گوشت (مدید) آ جاتا تو وہ کھالیتے۔اسے بخاری نے

کتاب الاطعمة ، باب ماکان النبی ﷺ و اصحابه یاکلون

<sup>2012/2)</sup> ابواب صفة القيامة ، باب 15 (2012/2)

<sup>🛭</sup> كتاب الرقاق ، باب كيف كان عيش النبي 🏙



#### مُسئله 285 گھر میں کھانے کے لئے پچھ نہیں تھا ، بھوک سے مجبور ہوکر آپ مَنَا لِيَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كُرِد عِهِ فَكُلِّي كُهِ ثَا يَدِكُونَي مِيزِ ما في كرد عِهِ

عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ اَوْ لَيُلَةٍ فَاذَا هُوَ بِاَبِي بَكْرٍ وَ عُـمَـرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ (( مَا أَخُرَجَكُمَا مِنْ بُيُوْتِكُمَا هَلِهِ السَّاعَةَ ؟ )) قَالَ: ٱلْجُوْعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ ﴿﴿ وَ اَنَا وَالَّذِي نَفُسِيُ بِيَدِهِ لَاخُرَجَنِيَ الَّذِي اَخُرَجَكُمَا قُومُوا ﴾) فَقَامُوا مَعَهُ فَاتَىٰ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ فَاِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتُهُ الْمَرُأَةُ قَالَتُ : مَرْحَبًا وَ اَهُلاً فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (﴿ اَيُنَ فُلاَنَّ ؟)) قَالَتُ : ذَهَبَ يَسُتَعُذِبُ لَنَا مِنَ الْمَآءِ ، إذْ جَآءَ الْاَنْصَارِيُّ و فَنظَرَ اللَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَ صَاحِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ (﴿ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ مَا اَحَدَ الْيَوْمِ ٱكُرَمَ اَضَّيَافًا مِنِّى )) قَالَ: فَانُطَلَقَ فَجَاءَ هُمُ بِعِذُقِ فِيهِ بُسُرٌ وَ تَمُرٌ وَ رُطَبٌ فَقَالَ: كُلُوا مِنُ هلَه وَ اَخَذَ الْـمُـدُيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ (( إِيَّاكَ وَالْـحَلُوبَ )) فَذَبَحَ لَهُمُ فَاكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَ مِنُ ذَلِكَ الْعِذُق وَ شَرِبُوا فَلَمَّا آنُ شَبِعُوا وَ رَوَوا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِآبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ رَضِي اللُّهُ عَنْهُمَا ﴿ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَتُسُتُلُنَّ عَنُ هَذَا النَّعِيْمِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ اَخُرَجَكُمُ مِنُ بُيُوتِكُمُ الْجُوْعُ ثُمَّ لَمُ تَرُجعُوا حَتَّى أَصَابَكُمُ هَلَا النَّعِيمُ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

حضرت ابو ہریرہ دفائشے سے روایت ہے کہ ایک روز آپ مُلائیم گھرسے باہر نکل تو حضرت ابو بمراور حضرت عمر الثُنَّةُ سے ملاقات ہوگئی۔ آپ مَاللِّیِّمْ نے دریافت فرمایا ''اس وقت آپ حضرات کیسے نکلے؟'' دونوں نے عرض کی " بھوک کی وجہ سے۔" آپ مَالَيْكُمْ نے ارشاد فر مایا" اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں بھی اسی وجہ سے نکلا ہوں جس وجہ سے تم نکلے ہو۔ " پس دونوں آ ب مَاللَيْم کے ساتھ ہولئے اور ایک انصاری کے گھر تشریف لائے۔انصاری گھر میں نہیں تھا۔انصاری کی اہلیہ نے رسول الله سَالِينَمُ كود يكما توخوش آمديدكها - رسول الله سَالِينَمُ في دريافت فرمايا "صاحب خانه كهال بين؟" خاتون نے جواب دیا''وہ ہمارے لئے میٹھا یانی لینے گئے ہیں۔'' انصاری واپس آیا تو ان کی نگاہ رسول اللہ

<sup>■</sup> كتاب الاشربه، باب جواز استتباعه غيره الى دار من يثق برضاه بذلك



مَنْ اللّهُ اور آپ کے ساتھیوں پر پڑی تو پکاراٹھے''الحمد للد! آج جیسے معزز مہمان تو میرے ہاں جھی نہیں آئے۔' انساری گئے اور بھرور کا ایک خوشہ تو ڑلائے جس میں خشک ، تر اور پکی ہر طرح کی بھرور بن تھیں اور عرض کی'' تناول فرمائیں'' پھر ( بکری ذرئے کرنے کے لئے ) ہاتھ میں چھری لی۔ آپ مَنَاقِعُ نے ارشاد فرمایا ''دود دھ والی بکری ذرئے نہ کرنا۔' انساری نے بکری ذرئے کی۔ تینوں حضرات نے گوشت اور محبور بن تناول فرمائیں اور پانی بھی پیا جب سیر ہو گئے تو رسول الله مَنَاقِعُ نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق فرمائیں اور پانی بھی پیا جب سیر ہو گئے تو رسول الله مَنَاقِعُ نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق فرمائیں اور پانی بھی پیا جب سیر ہوگئے تو رسول الله مَناقِعُ نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق فرمائیں اور پانی بھی بیا جب سیر ہوگئے تو رسول الله مَناقِعُ نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت کے ہوئے کے مان ہوگا ، بھوک نے تہ ہمیں گھر سے نکالا اور تم گھروں کو پلٹے بہت ہی نعمتوں کے ساتھ۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مُسئله <u>286</u> بعض اوقات بھوک کی وجہ سے آپ مَگالِیُمُ اپنے پیٹ پر پٹی یا پتجر باندھ لیتے تا کہ تکلیف نہ ہو۔

عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ ﷺ يَقُولُ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوُمًا فَوَجَدُتُهُ جَالِسًا مَعَ الصَّحَابِهِ يُحَدِّ فَقُلْتُ الصَّحَابِهِ يُحَدِّ فَقُلْتُ الصَّحَابِهِ يُحَدِّ فَقُلْتُ اللهِ ﷺ وَ اَنَا اَشُكُ عَلَى حَجَرٍ فَقُلْتُ لِبَعْضِ اَصْحَابِهِ لِمَ عَصَّبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَطُنَهُ ، فَقَالُولُ : مِنَ الْجُوعِ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ • لِبَعْضِ اَصْحَابِهِ لِمَ عَصَّبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَطُنَهُ ، فَقَالُولُ : مِنَ الْجُوعِ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

حضرت انس بن ما لک والی ایک روز میں رسول الله طالی کی خدمت میں حاضر ہوا آپ مطرت انس بن ما لک والی کی خدمت میں حاضر ہوا آپ مطالی الله طالی کی اسامہ والی کہتے ہیں جھے شک ہے مطالی الله علی اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا کے اللہ کا کے اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کا کا اللہ کا کا کے ال

مسئلہ 287 کاشانہ نبوت کی ساری کا ئنات ایک چٹائی ، ایک تکیہ ، پچھ پنے ، چند مطل مطل جواور کیے چڑے کے ایک ٹکڑے پرمشمل تھی۔

عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَهُوَ مُضُطَحِعٌ عَلَى

صنان على المستربة على المستربة على المستربة على المستربة على المستربة المستربة



حَصِيْرٍ وَ تَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنُ اَدَمٍ حَشُوهَا لِيُفٌ فَجَلَسُتُ فَادُنَى عَلَيُهِ اِزَارَهُ وَ لَيُسَ عَلَيُهِ غَيْرُهُ وَ إِذَا الْحَصِينُ وَ قَدُ الَّهُ فَي جَنْبِهِ فَنَظُرُتُ بِبَصَرِى فِى خِزَانَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَإِذَا اَنَا بِقَبُضَةٍ مِنُ شَعِيْرٍ نَحُو الصَّاعِ وَ مِثْلِهَا قَرَظًا فِى نَاحِيَةِ الْغُرُفَةِ فَإِذًا اَفِيُقُ مُعَلَّقٌ قَالَ: فَابُتَدَرَتُ عِينَاى قَالَ (( مَا يُبُكِيُكُ كَيا بُنَ الْحَطَّابِ ؟ )) قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ عَلَى وَ مَالِى لاَ اَبْكِى وَ هَلَا عَينَاى قَالَ (( مَا يُبُكِيُكُ كَيا بُنَ الْحَطَّابِ ؟ )) قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ عَلَى وَ مَالِى لاَ اَبْكِى وَ هَلَا الْحَصِينُ وَ هَلَا اللهِ عَلَى وَ مَالِى لاَ اَبْكِى وَ هَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

حفرت عمر بن خطاب دال من مين مين رسول الله عليها كى خدمت مين حاضر ہوا۔ آپ عليها ايک چنائی پر لينے ہوئے تھے آپ عليها كے سرمبارک كے ينچ چيڑے كا ايک تكية قاجس مين مجود كى چھال كھرى ہوئى تھى، مين بينھ گيا۔ آپ عليها نے اپنا تهبنداو پر كرليا، تهبند كے علاوہ آپ عليها كے پاس كوئى دوسرا كيڑا نہيں تھا۔ چنائى پر لينے كى وجہ ہے آپ عليها كے جسم مبارک پرنشان پڑگئے تھے۔ ميں نے كاشانہ نبوت مين نظر دوڑائى تو چند ملى جو، ايک صاع (پونے تين كلو) كے قريب تھے، كچھ سے اور ایک کچ چيڑے كا گلا الذكا ہوا تھا۔ بيد كھول ميں آنو آگئے۔ آپ عليه ان ناها فرمايا ''ابن خطاب! چول دوڑائى تو چند مين نے وض كيا'' كول نہ روؤں بيا يک چنائى ہے جس نے آپ عليها كے اس خواس كيوں روتے ہو؟'' ميں نے وض كيا'' كول نہ روؤں بيا يک چنائى ہے جس نے آپ عليها كے پاس صرف مبارک پرنشان ڈال ديئے ہيں اور آپ كے گھر كا ساراا ثافہ بہى ہے جو مين د كيور ہا ہوں جبکہ قيمر و كسر كی مبارک پرنشان ڈال ديئے ہيں اور آپ كے گھر كا ساراا ثافہ بہى ہے جو مين د كيور ہا ہوں جبکہ قيمر و كسر كی مبارک پرنشان ڈال ديئے ہيں اور آپ كے گھر كا ساراا ثافہ بہى ہے جو مين د كيور ہا ہوں جبکہ قيمر و كسر كی مبارک پرنشان ڈال دورات مين شيش كررہے ہيں۔ آپ عليہا الله كرسول اور برگزيدہ ہيں آپ عليہا كے ارشاو فرمايا ''اے ابن خطاب! كيا تو اس بات پر راضى نہيں كہ جمارے لئے دنيا كی تعمین ؟'' ميں من وراوران (كافروں) كے لئے دنيا كی تعمین ؟'' ميں نے عرض كيا '' كيون نہيں يا رسول الله عليہ الله عليہ ميں راضى ہوں۔'' اے مسلم نے روایت كيا ہے۔

مسئله <u>288</u> رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُم كا بستر مبارك چرا ہے كا تھا جس ميں كھجور كى چھال بھرى ہوئى تھى۔

کتاب الطلاق ، باب بیان ان تخییر إمرأته لا یکون طلاقا الا بالنیة

عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ : كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مِنُ اَدَمٍ وَ حَشُوهُ مِنُ لِينْ مِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۗ لِينْ مِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۗ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ : كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ : كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ : كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

حضرت عائشہ وہ اتی ہیں رسول اللہ مگالیا کا بستر چراے کا تھاجس میں مجبور کی چھال بھری ہوئی تھی۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مُسئله 289 آپ مَنَاتِیْمُ دن میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتے، اگر کھجور میسر ہوتی تو دوسرے وقت کھجور کھالیتے ورنہ فاقہ فرماتے۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ : مَا أَكُلَ الُ مُحَمَّدِ اللهِ اَكُلَتَيُنِ فِي يَوُمِ اللَّا ال اِحْدَاهُمَا تَمُرٌّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حضرت عائشہ چھ فی میں محمد منالی ہیں محمد منالی کے گھر والوں نے ایک دن میں جب دوبار کھانا کھایا تو دوسری بار کا کھانا کھجور ہوتی ۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 290 مدینہ منورہ آمد کے بعدرسول اگرم مَثَاثِیْم کوسلسل تین دن تک بھی گئیم کوسلسل تین دن تک بھی گئیم کی روٹی میسنہیں آئی۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ: مَا شَبِعَ الْ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ مِنُ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلاَتَ لَيَالٍ تَبَاعًا حَتَّى قُبِضَ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُ الْحَامِ الْبُرِّ ثَلاَتَ لَيَالٍ تَبَاعًا حَتَّى قُبِضَ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُ الْحَامِ الْبُرِّ ثَلاَتَ لَيَالٍ تَبَاعًا حَتَّى قُبِضَ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حضرت عائشہ و اللہ فی اللہ جب سے رسول اکرم مَالیّا کہ مینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ مؤلیم کی وفات تک محمد مَالیّا کے گھر والوں کو مسلسل تین دن تک گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر بھی میسرنہیں آئی۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 291 میدے کی روٹی آپ مَالِیْا مِ نَالِیْا مِنْ مِین کھائی۔

عَنُ انَسِ اللهِ وَعِنْدَهُ خَبَّازٌ لَهُ قَالَ : مَا اكلَ النَّبِيُّ اللَّهِ خُبْزًا مُرَقَّقًا وَ لا شَاةً مَسْمُوطَةً

کتاب الرقاق ، باب کیف کان عیش النبی ﷺ

کتاب الرقاق ، باب کیف کان عیش النبی ﷺ

<sup>📵</sup> كتاب الاطمعة ، باب ما كان النبي 🏙 و اصحابه ياكلون

245

حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ •

حضرت انس ڈاٹٹؤ کے پاس ان کے باور چی بھی موجود تھ (باور چی کے سامنے) حضرت انس ڈاٹٹؤ نے بتایا کہ نبی اکرم مُلٹؤ نے اللہ تعالی سے ملاقات تک میدے کی روٹی اور کھال سمیت بھنی ہوئی بکری بھی منہیں کھائی۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مَسئله <u>292</u> عمرے آخری حصہ میں آپ مَلَا لَیْا اُم کو جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نصیب نہیں ہوئی۔

عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ ﴿ اَنَّـٰهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ اَيْدِيْهِمُ شَاةٌ مَصُلِيَّةٌ فَدَعَوُهُ فَاَبِي اَنُ يَاكُلَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الدُّنيَا وَ لَمُ يَشُبَعُ مِنَ الْخُبُزِ الشَّعِيُرِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۞

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹۂ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے ان کے آگے بھنی ہوئی بکری رکھی تھی۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹۂ کودعوت دی تو حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹۂ نے کھانے سے اٹکار کردیا اور فرمایا کہ رسول اللہ مٹائٹۂ اس حال میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ پیٹ بھر کرجو کی روٹی نہیں کھائی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 293 وفات مبارك سے پہلے آپ مَثَاثِیُم كَی غذا كھجوراور پانی پر مشتمل تھی۔ عَنُ عَائِشَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنُهَا تُوفِیّ النَّبِی ﷺ حِیْنَ شَبِعْنَا مِنَ الْاَسُوَدَیْنِ اَلتَّمُرُ وَالْمَاءُ. رَوَاهُ الْبُخَادِیُ ®

حضرت عائشہ وہ اللہ اسے روایت ہے کہ جب نبی اکرم مَالیّٰیَم کی وفات ہوئی اس وقت ہم دوسیاہ چیزوں سے اپنا پیٹ بھرتے تھے مجوراور پانی۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مَسئله <u>294</u> وفات مبارک سے بل آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْ

<sup>•</sup> كتاب الاطمعة ، باب الخبز المرقق

کتاب الاطمعة ، باب ما کان النبی ﷺ و اصحابه یاکلون

کتاب الاطمعة ، باب من اکل حتى شبع

#### فرماد بإنقابه

عَنُ عَمُرِو بُنِ الْحَارِثِ ﷺ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيْنَارًا وَ لاَ دِرُهَمًا وَ لاَ عَبُدًا وَلاَ اللهِ ﷺ دِيْنَارًا وَ لاَ دِرُهَمًا وَ لاَ عَبُدًا وَلاَ اَمُةً اللهِ ﷺ دِيُنَارًا وَ لاَ دِرُهَمًا وَ لاَ السَّبِيُلِ عَبُدًا وَلاَ اَمُ اللهُ عَلَهَا لِلاَبُنِ السَّبِيُلِ صَدَقَةً . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۖ وَاللّٰهُ الْبُخَارِيُ ۖ وَاللّٰهُ الْبُخَارِيُ ۖ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهَا لِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهَا وَ سَلاَحَةُ اَوْ الرُّضَّا جَعَلَهَا لِابُنِ السَّبِيلُ صَدَقَةً . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۖ

حضرت عمر و بن حارث والنو کہتے ہیں رسول الله مَالَیْوَا نے دینار، درہم، غلام، لونڈی کچھ بھی نہ چھوڑ اسوائے ایک سفید نچر کے جس پر آپ مَالَیْوَا سواری فرماتے اور جھیار چھوڑ سے یا پھر پچھ زمین تھی جسے آپ مَالَیْوَا نے اپنی زندگی میں ہی مسافروں کے لئے صدقہ فرما دیا تھا۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مالیونوں کے لئے صدقہ فرما دیا تھا۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مالیونوں کے کئے صدقہ فرما دیا تھا۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مالیونوں کے کئے صدقہ فرما دیا تھا۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئله 295 وفات کے وقت آپ مَالِیُّا کے ہاں درہم تھا نہ دینار ، بکری تھی نہ اونٹ اور نہ ہی کوئی اور قابل وصیت چیز تھی۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَيُنَارًا وَ لاَ دِرُهَمًا وَ لَا شَاةً وَلاَ بَعِيْرًا وَلاَ اَوْصٰى بِشَىءٍ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ

حضرت عائشہ و الله علی ہیں رسول الله مَاللَّهُمَّانے (وفات کے بعد) دینار چھوڑا نہ درہم ، بکری چھوڑی نہ اونٹ ، نہ ہی کوئی اور قابلِ وصیت چیز چھوڑی ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مُسئله <u>296</u> وفات کے وقت آپ مَلَّاتِیْم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 صاع جو (75 کلوگرام) کے عوض رہن تھی۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ : تُولِقِي النَّبِيُّ النَّبِيُّ وَدِرُعُهُ مَرُهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيِّ بِثَلاَ ثِيْنَ يَعْنِيُ صَاعًا مِنَ شَعِير . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حضرت عائشہ چھٹافر ماتی ہیں نبی اکرم مُٹاٹیا فوت ہوئے تو آپ مُٹاٹیا کی زرہ ایک یہودی کے یاستیں صاع جو کے عوض گروی رکھی تھی۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

کتاب المغازی ، باب مرض النبی ﷺ و وفاته

 <sup>€</sup> كتاب الوصية ، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه

کتاب المغازی ، باب وفاة النبی ﷺ



#### مُسئله 297 وفات کے وقت آپ مَنْ اللّٰهُ کالباس ایک موٹے کپڑے کے تہبنداور پوند لگے کمبل پر شمتل تھا۔

عَنُ اَبِي بُرُدَةَ ﴿ قَالَ : اَخُرَجَتُ اِلَيُنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا اِزَارًا غَلِيُظًا وَ كِسَاءً مُلَبَّدًا، فَقَالَتُ : فِي هٰذَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ \*

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ کہتے ہیں حضرت عائشہ ڈٹٹٹا نے ہمارے سامنے ایک موٹا تہبنداورا یک پیوندلگا
کمبل نکالا اور فر مایا کہ آپ مٹاٹیٹا کی وفات ان دو کپڑوں میں ہوئی تھی۔اسے سلم نے روایت کیا ہے۔
مسئلہ 298 آپ مٹاٹیٹا نے ساری زندگی کسی درخت کے سائے تلے چند کھے
آ رام کر کے اپنی راہ لینے والے مسافر کی طرح بسرفر مادی۔

عَنُ عَبُدِ اللهِ ﴿ قَالَ إِضُطَجَعَ النَّبِي ﴿ عَلَى حَصِيرٍ فَاثَّرَ عَلَى جِلْدِهٖ فَقُلُتُ : بِآبِي وَ أُمِّى يَا رَسُولُ اللهِ ﴿ لَكُنْ الْأَنْتَا فَفَرَشُنَا لَكَ عَلَيْهِ شَيْئًا يَقِيُكَ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (مَا أَنَا وَاللَّهُ نَيَا ! إِنَّمَا أَنَا وَاللَّهُ نَيَا كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَ تَرَكَهَا)) رَوَاهُ ابُنُ مَاجَة ﴿ (صحيح)

حضرت عبداللہ دھالٹی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَالٹی ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھاور چٹائی کے نشان آپ مالٹی کے منان ہوں آپ مالٹی کے میں نے عرض کیا''میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے رسول مالٹی آپ ہمیں حکم فرماتے تو آپ کے لئے بستر بچھاتے جس پر آپ آ رام فرماتے۔'' تو آپ مالٹی مسافر کسی درخت تو آپ مالٹی میراد نیاسے کیا واسط؟ میراد نیاسے بس اتنائی تعلق ہے جتنا کوئی مسافر کسی درخت کے سائے تلے چند کھے آ رام کرتا ہے بھراسے چھوڑ کر آگے روانہ ہوجا تا ہے۔'' اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔



كتاب اللباس والزينة ، باب التواضع في اللباس

② كتاب الزهد، باب مثل الدنيا (3317/2)

### مُعُجَزَاتُ أَيُّ اللَّهِ (اللَّهِ) آب مَالِيَّا مُحَرِّات

مُسئله 299 نبوت سے بل مکہ کرمہ کے پیچر نے آپ مَالَیْکِمْ کوسلام کیا۔

عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((اِنِّيُ لَاَعُرَفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى قَبُلَ اَنُ أَبُعَتَ اِنِّيُ لَاَعُرَفَهُ الْأَنَ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ • يُسَلِّمُ عَلَى قَبُلَ اَنُ أَبُعَتَ اِنِّيُ لَاَعُرَفَهُ الْأَنَ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ • يَسُلِمُ عَلَى قَبُلَ اَنُ أَبُعَتَ اِنِّي لَاَعْرَفَهُ الْأَنَ )) وَوَاهُ مُسُلِمٌ • يَسُلِمُ عَلَى قَبُلَ اَنُ أَبُعَتَ اِنِّي لَاَعْرَفَهُ الْأَنَ )) وَوَاهُ مُسُلِمٌ • يَسُلِمُ عَلَى قَبُلَ اَنْ أَبُعَتَ النِّي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه

حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹھ کہتے ہیں رسول اللہ مَالَیْمُ نے فرمایا'' میں مکہ کے اس پھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے قبل سلام کیا کرتا تھا میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔''اسے سلم نے روایت کیا ہے۔ مُسئلہ 300 نبوت سے قبل ایک وادی کے حجر و شجر آپ سِ مَالِیْمُ کِی تعظیم کے لئے

جھک گئے۔

وضاحت ن مديث مئل نمبر 34 كتت المعظفر ما كس

الله تعالیٰ کے ہاں آپ مالیہ کا فیا کہ وقت رسول الله مالیہ کا فیا کہ بلاشیہ اپنی نبوت کاعلم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ مالیہ کی نبوت اس وقت ہی طے ہو چکی تھی جب آ دم علیه ایا فی اور مثی کے مرحلے میں تھے۔ ملاحظہ ہو مسئل نمبر 51

عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ ﴿ قَالَ: بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِـمَنَّى إِذَا انْفَلَقَ الْقَمَرُ فِلْقَتَيُنِ فَكَانَتُ فِلْقَةٌ وَرَاءَ الْجَبَلِ وَ فِلْقَةٌ دُونَهُ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ إِشْهَدُوا)) رَوَاهُ مُسُلِمٌ ﴾ رَوَاهُ مُسُلِمٌ ﴾

حضرت عبدالله بن مسعود ولا تُؤ كتب بين بم رسول اكرم مَاليَّا كساته منى ميں منے كه جا ندى بيث كر دوكر الكرا حرال بہاڑ كى دوسرى طرف چلا كيا۔

<sup>•</sup> كتاب الفضائل ، باب فضل نسب النبي ﷺ تسليم الحجر على النبي ﷺ قبل النبوة

کتاب صفات المنافقین ، باب انشقاق القمر



رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ فَر ما يا ' گواه رجو ' اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

وضاحت: قریش مکرآپ مالینم سے نبوت کی دلیل کے طور پر کوئی نشانی طلب کرٹے تھے۔اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مالیم کا وبذر بعد دی جو دہمام چاند کے دوکلڑے ہونے کی اطلاع دی جے دکھیے کرآپ مالیم نے حاضرین کی تعجبہ چاند کی طرف دلائی ، وہاں موجود تمام لوگوں نے چاند کو دوکلزوں میں دیکھا۔ یا درہے کفار کے مطالبہ پرآپ مالیم کا اپنی انگل کے اشارے سے چاند کے دوکلڑے کرنے کی روایت میں نہیں ہے۔

مسئلہ <u>302</u> دہلی تبلی کم عمر بکری نے آپ مُلا ٹیٹا کے دست مبارک سے دودھ دیا اور دودھ دینے کے بعد پھراپنی اصلی حالت پرآ گئی۔

عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ ﴿ قَالَ : كُنتُ عُلاَ مًا يَافِعًا اَرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بُنِ اَبِي مُعِيطٍ فَجَاءَ النَّبِيُ ﴿ وَ اَبُو بَكُو ﴿ وَقَدُ فَرًا مِنَ الْمُشُوكِيْنَ فَقَالا َ (( يَا غُلامُ ! هَلُ عِنْدَكَ مِنُ لَبَنٍ تَسُقِينًا ؟ )) فَقُلْتُ : إِنِّى مُؤْتَمَنٌ وَ لَسُتُ سَاقِيَكُمَا ، فَقَالَ النَّبِي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت عبدالله بن مسعود و الله المن على بلوغت كقريب تقااور عقبه بن افي معيط كى بكريال جرايا كرتا تقا-ايك روز في اكرم طَلَيْعُ اور حضرت ابوبكر ولافئو تشريف لائے دونوں حضرات مشركين سے نفرت كرتے تھے، دونوں نے مجھ سے بوچھا ''بيٹا! كيا پينے كے لئے بچھ دودھ ہے؟'' ميں نے عرض كيا '' بكرياں ميرے ياس امانت ہيں، للبذا ميں دودھ نہيں بلاسكا۔'' في اكرم طَلَيْعُ ان بوچھا'' كيا كوئى ايسا بكرى كا يچہ ہوا بھى زسے جوا بھى زسے جفت نہ ہوئى ہو؟'' ميں نے عرض كيا'' ہاں!'' ميں وہ بكرى ان حضرات كيا كوئى ايسا بيس لے گيا۔ في اكرم طَلَيْعُ نے اسے باندھا اور اس كے تقنوں پر ہاتھ بھيرا اور دعا ما كى ۔ تقنوں ميں دودھ دو ہا اور عرض كيا '' خالى ہوجا۔'' تقن پہلے كى طرح خوب پيا پھر ميں نے بيا پھر آپ طاقيم نے تقنوں سے مخاطب ہو كر فرمايا '' خالى ہوجا۔'' تقن پہلے كى طرح خوب بيا پھر ميں نے بيا پھر آپ طاقيم نے تقنوں سے مخاطب ہو كر فرمايا '' خالى ہوجا۔'' تقن پہلے كى طرح خوب بيا پھر ميں نے بيا پھر آپ طاق ميں مسعود دولائي کا حاضر ہوا اور عرض كيا جھے بھى يہ دعا سكھا د بيجئے ۔ آپ خالى ہوگے۔ ميں (ليعنى عبدالله بن مسعود دولائي ) حاضر ہوا اور عرض كيا جھے بھى يہ دعا سكھا د بيجئے۔ آپ

<sup>•</sup> صفوة الصفوة ، الجزء الاول ، رقم الصفحه 181

250

مَنَا لِيَا مِنْ مَعْ عَلَمْ مُلِورً عَلَمْ مُعَلِمُ مِن اللَّهِ مِن مُسعود والنَّهُ كَتِي مَنْ مُسعود والنُّو كَتِي ہیں (ایمان لانے کے بعد)'' میں نے رسول اللہ تَالِیُّا سے براہ راست ستر سور تیں سیکھیں جن میں مجھ سے ۔ کوئی بحث نہیں کرسکتا۔ 'اسے احمہ نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 303 حرايبار كي ابك چان نے حركت كى ، آب مَالَيْمُ نے اسے تصنع كاحكم ديا تووه فورأتهم گئي۔

عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عَلَى حَرَاءٍ هُوَ وَ اَبُو بَكُرِ ﴿ وَ عُمَرُ ﴿ وَ عَلِيٌ ﴾ وَ عُثْمَانُ ﴿ وَ طَلُحَةً ﴿ وَالزُّبَيْرُ ﴿ فَتَحَرَّكَتِ الصَّحْرَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (( اِهُدَأَ فَمَا عَلَيُكَ اِلَّا نَبِيُّ اَوُ صَدِّيُقٌ اَوُ شَهِيدٌ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ • ﴿

حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنؤئے سے روایت ہے کہ رسول الله مناٹیؤ ، حضرت ابو بکر صدیق ڈلٹنؤ، حضرت عمر فاروق ولانتُؤا، حضرت على ولانتُؤا، حضرت عثمان ولانتُؤا، حضرت طلحه ولانتُؤا ورحضرت زبير ولانتُؤحراء بهارٌ بريتھے كه چٹان نے حرکت کی ۔ رسول الله مَنالِیْمُ نے فرمایا ' دعقم جاتیرے اویر نبی ، صدیق اور شہید کھڑے ہیں۔'' (اوروہ هم گئ)اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : حضرت ابوبكر صديق والله كعلاوه باقى تمام صحابه كرام عليهم شهيد موئ و ماليم كالله كي بيش كوئي في ثابت مولى -

مُسئله 304 كفارنے واقعه معراج كى تكذيب كى \_ آپ مَالْيَا عُمَا كا امتحان لينا جا ہا تو الله تعالى نے بیت المقدس كانقشه آب مَالَّالَيْمُ كے سامنے كرديا جسے ديكھ كرآب مَالِيَّا كَفَارِمَكُه كِسُوالُول كِ جُوابِ دينة رہے۔

وضاحت: حديث مئانم 348 كتحت ملاحظ فرمائس

مسئله 305 ام معبد کی دودھ سے خشک اور لاغر بکری نے اتنا دودھ دیا کہ گھر میں موجودتمام افرادسیر ہوگئے اور برتن دودھ سے بھرگئے۔

عَنُ حُبَيْش بُن خَالِدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَعُبَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ..... أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّه حِيْنَ خَرَجَ مِنُ مَكَّةَ خَرَجَ مُهَاجِرًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ ، هُوَ وَ ٱبُوْبَكُرِ ﷺ ، وَ مَوُلَى آبِي بَكُرِ عَامِرٍ

کتاب الفضائل ، باب من فضائل طلحة و زبیر



بُنِ فُهَيُرةَ ﴿ وَذِيلُهُهُمَا عَبُدُ اللهِ اللَّيْفَى ﴿ مَرُوا عَلَى حَيْمَتَى أُمِّ مَعُبَدٍ رَضِى اللهُ عَنهَا ، فَلَمْ يُصِيبُوا عِنْدَهَا شَيئًا مِنُ ذَلِكَ وَكَانَ الْقُومُ فَسَالُوهَا لَحُمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْحَيْمَةِ ، فَقَالَ ((وَ مَا هَلُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

حضرت حیش بن خالد دائی است معبد دائی کے بھائی ..... سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ علی کہ سے نکالے گئے اور مدید کی طرف ہجرت فرما ہوئے تو آپ منافی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق دائی کا علام عامر بن فہیر ہ اوران حضرات کا گائیڈ عبداللہ اللیثی تھے۔ جب یہ دائی اور حضرت ابو بکر صدیق دائی کا غلام عامر بن فہیر ہ اوران حضرات کا گائیڈ عبداللہ اللیثی تھے۔ جب یہ لوگ ام معبد دائی کے باس کوشت اور کھی رہے ہوں ہیں تاکہ وہ اس سے فرید سکیں۔ 'لیکن ان لوگوں کوام معبد دائی سے کوئی چیز خدمی ۔ ویے بھی یہ لوگ غریب اور قبط زدہ تھے۔ رسول اللہ منافی نے خیمے کے ایک کونے میں بحری دیکھی تو دریافت فرمایا'' اعلام معبد! یہ بکری کیسی ہے؟ ''ام معبد دائی نے غرض کیا''لاغر بن کی وجہ سے یہ بکری اپنے ربوڑ سے بیچھے اے ام معبد دائی نے دریافت فرمایا'' کیا یہ وودور ی ہے؟ ''ام معبد دائی نے عرض کیا'' دودھ کا تو بھی اجازت دیتی سوال بی پیدا نہیں ہوتا۔'' آپ منافی نے اس باپ آپ پر قربان! اگر آپ کودودھ نظر آتا ہے تو بسم اللہ فرما کیں۔' رسول اللہ منافی نے بحرض کیا'' میں کھنوں پر ہاتھ چھیرااور بسم اللہ پڑھ کراس کے لئے دعا فرما کیں۔' رسول اللہ منافی نے برگی منکوائی اس کے تصنوں پر ہاتھ چھیرااور بسم اللہ پڑھ کراس کے لئے دعا فرما کیں۔' رسول اللہ عالی نے دونوں پاؤں کھول دیے، دودھ چھوڑ دیا اور جگائی کرنے گی ۔ پھر آپ می تو نور کی این باور جگائی کرنے گی ۔ پھر آپ میں بھر آپ کی جوز دیا اور جگائی کرنے گی ۔ پھر آپ می تو بھر آپ کی بھر آپ کی جوز دیا اور جگائی کرنے گی ۔ پھر آپ کی جوز دیا اور جگائی کرنے گی ۔ پھر آپ کی جوز دیا اور جگائی کرنے گی ۔ پھر آپ کی جوز کول کی کوروں پاؤں کھول دیے، دودھ چھوڑ دیا اور جگائی کرنے گی ۔ پھر آپ کی جوز کیوں کے خوروں پاؤں کھول دیے، دودھ چھوڑ دیا اور جگائی کرنے گی ۔ پھر آپ کی گھر کی کے دورہ کی کوروں کیا کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کیا کوروں کی کوروں کیا کی کوروں کیا کوروں کیا کوروں کیا کوروں کیا کوروں کی کوروں کی کھر اور کیا کی کوروں کیا

<sup>•</sup> مشكوة المصابيح، للالباني ، كتاب الفضائل ، باب في المعجزات ، الجزء الثالث ، رقم الحديث 5943



سارے گھر والوں کو کفایت کرنے والا برتن طلب فر مایا اور اس میں اتنا دود هدو ہا کہ اس کے اوپر تک جھاگ آگئی۔ پھر آپ مُلْیُمْ نے ام معبد وہ اُ کو دود ه پلایا حتی کہ وہ بھی سیر ہوگئ پھر آپ مُلْیُمْ نے اسپنے ساتھیوں کو پلایا حتی کہ وہ بھی سیر ہوگئے۔ آخر میں آپ مُلِیمْ اِ نے خود دود هونوش فر مایا۔ پھر آپ مُلْیمْ نے دوبارہ اسی برتن میں دود هدو بهنا شروع کیا حتی کہ وہ برتن بھر گیا اور اسے ام معبد وہ اُ کی کے حوالے کر دیا۔ (رخصت ہونے سے قبل) رسول اللہ مُلْیمُ نے ام معبد وہ اُ سے بیعت کی اور وہاں سے (مدینہ منورہ کی طرف) روانہ ہوگئے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔

وضاحت: عديث مئلنمبر 272 كے تحت ملاحظ فرمائيں۔

دورانِ ہجرت آپ مَالَيْنِمُ كا تعاقب كرنے والے سراقہ بن مالك كے مسئلہ 307 لي مَالك كے ليے مَالَيْنِمُ نے بددعا فر مائى تواس كا گھوڑ از مين ميں دھنس گيا۔

مسئله 308 سراقہ بن مالک کی درخواست پر آپ مَنَا اللّٰهِ مِن مالک کی درخواست پر آپ مَنَا اللّٰهِ مِن مالک کی درخواست پر آپ مَنَا اللّٰهِ مَنا مِن سِصِی مالم نکل آیا۔

کتاب مناقب الانصار، باب هجرة النبي و اصحابه الى المدينة



#### مَسئله 309 جنگ بدر میں حضرت عکاشہ ٹاٹٹؤ کی تلوارٹوٹ گئی۔رسول اللہ مَاٹٹیؤم نے حضرت عکاشہ کوا کیکٹری تھائی جوفوراً تلوار میں بدل گئی۔

عَنُ عُمَرَ بُنِ عُثُمَانَ الْحَشُنَى عَنُ آبِيهِ عَنُ عَمَّتِهِ قَالَتُ: قَالَ عُكَاشَةُ بُنُ مِحْصَنِ ﴿ اللهِ عَنُ عَمَّتِهِ قَالَتُ : قَالَ عُكَاشَةُ بُنُ مِحْصَنِ ﴿ اللهِ عَلَى مَدُولُ اللهِ عَلَى مَدُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الْمُشُوكِيُنَ وَ لَمُ يَزَلُ عِنْدَهُ حَتَّى هَلَكَ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ • وَاللهُ الْمُشُوكِيُنَ وَ لَمُ يَزَلُ عِنْدَهُ حَتَّى هَلَكَ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ •

مسئله 310 دودرخت چل کرآئے اور رفع حاجت کے لئے آپ مَنَا اللّٰهِمَ کو پردہ مہیا کیا، رفع حاجت کے بعد دونوں درخت اپنی اپنی جگہوا پس چلے گئے۔



سَاق . رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

مَسئله 311 آپ مَالِیْمُ کے حکم سے درخت اپنی جگہ سے چل کر آپ مَالِیْمُ کی خَسئله 311 خدمت میں حاضر ہوااور آپ مَالِیْمُ کِی سے واپس اپنی جگہ بلٹ گیا۔

عَنُ أَنَسٍ ﴿ قَالَ : جَاءَ جِبُرِيُلُ الْكُلِيْ إِلَى النَّبِي ﴿ وَهُو جَالِسٌ حَزِينٌ قَدُ تَخَضَّبَ بِالدَّمِ مِنُ فِعُلِ اَهُلِ مَكَّةَ مِنُ قُرَيُشٍ فَقَالَ جِبُرِيُلُ الْكِلِيْ : يَا رَسُولَ اللّهِ ﴿ هَلَ مُل تُحِبُ اَنُ أَرِيكَ اللّهِ ﴿ مَنُ فِعُلِ اَهُلِ مَكَّةَ مِنُ قُرَائِهِ فَقَالَ : أَدُعُ بِهَا ، فَدَعَا بِهَا فَجَاءَ ثُ أُرِيكَ ايَةً ؟ قَالَ (( نَعَمُ )) فَنَظَرَ اللّي شَجَرَةٍ مِنُ وَرَائِهِ فَقَالَ : أَدُعُ بِهَا ، فَدَعَا بِهَا فَجَاءَ ثُ أُرِيكَ ايَةً ؟ قَالَ (( نَعَمُ )) فَنَظَرَ إلى شَجَرَةٍ مِنُ وَرَائِهِ فَقَالَ : أَدُعُ بِهَا ، فَدَعَا بِهَا فَجَاءَ ثُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ وَمَعْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ا

<sup>•</sup> كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل قصه ابي اليسر

<sup>◙</sup> مشكوة المصابيح ، للالباني، كتاب الفضائل ، باب في المعجزات ، الجزء الثالث ، رقم الحديث 5924



حضرت انس ڈاٹھ کہتے ہیں حضرت جرائیل ملیا نہا کی منافی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ منافی غزرہ حالت میں بیٹھے تھے۔ اہل مکہ کے کلم کی وجہ سے آپ منافی خون آلود تھے۔ حضرت جرائیل علیا نے عرض کیا ''یا رسول اللہ منافی ایک کیا آپ پیند فرمائے ہیں کہ آپ منافی مجزہ دکھایا جائے؟''آپ منافی نے فرمایا''ہاں!'' حضرت جرائیل علیا نے آپ کے پیچھے ایک درخت دیکھا اور کہا''آپ اس درخت کو بلائیں۔'آپ منافی نے اسے بلایا، وہ درخت آیا اور آپ منافی کے سامنے آکر کھڑا ہوگیا۔ پھر حضرت جرائیل علیا نے کہا آپ اسے تھم دیں کہ واپس چلا جائے۔ آپ منافی نے کہا آپ اسے تا کی دولی جلا جائے۔ آپ منافی اسے واپس جانے کا تھم دیا تو وہ واپس چلا گیا، تب رسول اللہ منافی نے فرمایا'' میری تسکین کے لئے یہی کافی ہے۔'' اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔

مسئله 312 غزوہ خندق کے موقع پردس آ دمیوں کا کھانا ہزار آ دمیوں نے کھایا۔

کتاب المغازی، باب غزوة الخندق



پیٹ بھوک کی شدت سے بہت ینچالگ گیا ہے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور یو چھا''کیا تیرے پاس كوئي كھانے كى چيز ہے؟ ميں نے رسول الله مَاليَّا كُوشد يد بھوك كى حالت ميں ديكھا ہے۔''اس نے ايك یوٹلی نکالی جس میں صرف ایک صاع (یعنی یونے تین کلو)جو تصاور ہمارے گھر میں ایک یالتو بکری کا بچہ تھا ۔ میں نے اسے ذبح کیااور بیوی نے جو کا آٹا تیار کیا۔ میں نے گوشت بنا کر ہنٹریا میں ڈالاتو وہ جو پیس کر فارغ ہوگئے۔ میں رسول اللہ مَالِيْئِمُ کی طرف روانہ ہونے لگا تو بیوی نے کہا'' دیکھو! مجھے رسول اللہ مَالِيْئِمُ کے ساتھیوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔''(لیعنی زیادہ آ دمی نہ بلانا) میں رسول الله مَالَّيْنِ اَ کی خدمت میں حاضر موااورسر گوثی کرتے ہوئے عرض کی "م نے ایک بکری کا بچر ذرج کیا ہے اور ایک صاع جو کی روٹیاں ایکائی ہیں، آپ چنداصحاب کے ساتھ تشریف لائیں۔'' نبی اکرم مُلاثیناً نے بلند آواز سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا "خندق والواجابر کے ہال تہماری دعوت ہے سب آجاؤ " مجھے آپ مالیا اُ نے محمد یا "ممرے آنے سے پہلے ہنڈیا چو لہے سے ندا تارنا اور نہ ہی آئے کی روٹیاں یکانا۔ ' چنانچہ میں واپس گھر پلٹا اور رسول "الله تجھے عقل دے بدکیا کیا؟" میں نے کہا" میں نے رسول الله مَاللَّهُ اسے وہی بات کہی تھی جوتو نے مجھے سکھائی تھی۔'' پھر بیوی نے آٹا ٹکالا اور آپ مُلا ٹیکٹا نے اس میں اپنا تھوک ڈالا اور برکت کی دعا فر مائی پھر ہنٹہ یا کی طرف توجہ فر مائی اوراس میں اپنالب مبارک ڈالا اور برکت کی دعا فر مائی اور میری بیوی کو حکم دیا که '' روٹی پکانے والی ایک عورت بلالے تا کہ وہ تمہارے ساتھ روٹیاں پکائے اور ہنڈیا سے گوشت نکالتی جا کین چو لہے سے ندا تارنا۔'اس روز کھانے والے ایک ہزار آ دمی تھے۔ میں الله کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ سب نے جی بھرکر کھایا حتی کہ خود ہی کھانا چھوڑ ااور واپس بیلئے۔اس کے بعد بھی ہماری ہنڈیا اس طرح گوشت سے بھری جوش مارر ہی تھی اور آئے کا بھی یہی حال تھا کہ ویسے کا ویسے تھا اور اس سے روٹیاں یک رہی تھیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے

مُسئله 313 غزوه حدیبیہ کے موقع پرآپ مَلَّ اللَّهِ الله کے دست مبارک کی انگلیوں سے چشموں کی طرح یانی نکلا اور پندرہ سوآ دمی سیراب ہوئے۔

عَنُ جَابِرٍ ﴿ قَالَ : عَطِشَ النَّاسُ يَوُمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيُـنَ يَدَيُهِ رَكُوةٌ فَتَوَضَّأَ مِنُهَا ثُمَّ اَقْبَلَ النَّاسُ نَحُوهُ ، فَقَالُوا رَسُولُ اللّهِ ﷺ ((مَالَكُمُ ؟ )) قَالُوا : لَيُسَ عِنُدَنَا



مَاءٌ نَتَوَشَّأُ بِهِ وَ نَشُرَبُ إِلَّا مَا فِي رَكُوتِكَ ، فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَقُورُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ كَامُثَالِ الْعُيُونِ ، قَالَ : فَشَرِبُنَا وَ تَوَضَّأُنَا . قِيلَ لِجَابِرٍ ﷺ : كَمُ كُنتُمُ ؟ قَالَ : لَوْ كُنَّا مِائَةَ الْفِ لَكَفَانَا ، كُنَّا خَمُسَ عَشَرَةَ مِائَةً . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۖ

حضرت جابر ڈائٹؤ فرماتے ہیں حدیدیہ کے روز لوگوں کو پیاس گی ۔ رسول اللہ مَنَائیْرُمُ کے پاس ایک صرای تھی آپ مُنائیوُمُ نے اس میں سے وضوکیا اسنے میں کافی لوگ جمع ہوگئے۔ آپ مَنائیرُمُمُ نے دریا فت فرمایا ''کیا بات ہے؟''صحابہ کرام ٹھائیرُمُ نے عرض کیا''یارسول اللہ مَنائیرُمُمُ ایمارے پاس پانی پینے کے لئے ہے نہ وضو کے لئے سوائے آپ مَنائیرُمُمُ کی اس صراحی ہے۔'آپ مَنائیرُمُمُ نے اپنا دست مبارک اس صراحی میں رکھ دیا۔ پانی آپ مَنائیرُمُمُ کی آگیوں سے چشموں کی طرح نگلنے لگا۔حضرت جابر ڈائٹورُ کہتے ہیں ہم نے پانی پیا کہیں اور وضو بھی کیا۔ راوی حدیث حضرت سالم ڈائٹورُ کہتے ہیں میں نے حضرت جابر ڈائٹورُسے پو چھا''اس موزتم کتنے آ دمی تھے؟'' حضرت جابر ڈائٹورُ کے نیاں ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی ہمارے لئے کافی مورز تم کتنے آ دمی تھے؟'' حضرت جابر ڈائٹورُ نے فرمایا''اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی ہمارے لئے کافی تھا، ہم تو صرف پندرہ سو تھے۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مَسئلُه 314 غزوہ حدیبیہ کے سفر میں ایک جگہ کنویں کا پانی ختم ہوگیا۔ آپ مَالَّیْا َمُ

حضرت براء بن عازب واثن سے روایت ہے کہ حدید بید کے روز رسول الله مَالَیْمَ کے ساتھ چودہ سویا اس سے زائد آ دمی منصوہ سب ایک کویں پرر کے اور اس کا سارا پانی (استعال کے لئے) تکال لیا (حتی کہ پانی ختم ہوگیا) صحابہ کرام وی اُلَیْمُ رسول الله مَالِیُمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آپ مَالِیُمُ کویں پرتشریف

کتاب المغازی ، باب غزوة الحديبية

<sup>2</sup> كتاب المغازى ، باب غزوة الحديبية



لائے اوراس کی منڈیر پر پیٹھ گئے اور فر مایا'' کنویں کے پانی سے بھرا ہوا ڈول میرے پاس لاؤ۔'' پانی بھرا ڈول لایا گیا۔ آپ عَلَیْکُمْ نے اس میں اپنالب مبارک ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فر مائی اور ارشاد فر مایا'' چند کمحے انتظار کرو۔'' اس کے بعد سب لوگ کنویں سے سیراب ہوئے اور جانوروں نے بھی خوب یانی پیا۔ پھرہم وہاں سے چل دیئے۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

# مسئله 315 میر کورخت نین مرتبه کلمه شهادت براها۔

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي اللهِ فِي سَفَرِ فَاقَبَلَ اَعُرَابِيٌّ فَلَمَّا دَنَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى ((تَشُهَدُ اَنُ لاَ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ؟) قَالَ ((هٰذِهِ السَّلَمَةُ)) فَدَعَاهَا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ؟)) قَالَ: وَ مَنُ يَشُهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ ؟ قَالَ ((هٰذِهِ السَّلَمَةُ)) فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ اللهِ قَلَ وَ هِى بِشَاطِىءِ الْوَادِى ، فَاقْبَلَتُ تَخُدُّ الْاَرُضَ خَدًّا، حَتَّى قَامَتُ بَيْنَ يَدَيْهِ مَسُولُ اللهِ عَلَى وَهِى بِشَاطِىءِ الْوَادِى ، فَاقْبَلَتُ تَخُدُّ الْاَرُضَ خَدًّا، حَتَّى قَامَتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَاسْتَشُهُ لَهُ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت عبدالله بن عمر خالجه سے دوایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم منافیق کے ساتھ تھے۔ ایک بدوآ یا جب وہ رسول الله منافیق کے قریب ہوا تو آپ منافیق نے پوچھا'' تو گواہی دیتا ہے کہ الله کے سوا کوئی المرہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد (منافیق ) اس کے بندے اور رسول ہیں۔''بدو نے کہا'' جو کچھ آپ کہدرہے ہیں اس کی گواہی اور کون دیتا ہے؟'' آپ منافیق نے فرمایا'' یہ کیکر کا درخت گواہی دیتا ہے۔'' آپ منافیق وادی کے کنارے پر کھڑے تھے، آپ منافیق نے کیکر کو بلایا تو کیکر زمین کو چھاڑتا ہوا ہے۔'' آپ منافیق کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ منافیق نے اسے تین مرتبہ کلمہ شہادت پڑھنے کا حکم دیا اور کیکر نے تین مرتبہ کلمہ شہادت پڑھنے کی جو آپ منافیق نے ارشاد فرمائے تھے پھروہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا مرتبہ کلمہ پڑھا یعنی وہی الفاظ کہے جو آپ منافیق نے ارشاد فرمائے تھے پھروہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ اسے داری نے روایت کیا ہے۔

مَسئله <u>316</u> أحد بہاڑنے جنبش کی آپ مَالَّیْمِ نے اپنا پاؤں مبارک اس پر مارا تووہ کھم گیا۔

<sup>●</sup> مشكوة المصابيح ، للالباني ، كتاب الفضائل ، باب في المعجزات، الجزء الثالث ، رقم الحديث 5925

وضاحت: مديث مئل نمبر 277 كے تحت ملاحظة فرما ئيں۔

مَسئله 317 ایک درخت نے رسول الله مَالِيَّامِ کو جنات کے قرآن سننے کی خبر دی۔

عَنُ مَعَنِ بُنِ عَبُدَ الرَّحُمٰنِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ آبِي ، قَالَ: سَأَلْتُ مَسُرُوقًا مَنُ اذَنَ النَّبِي ﴿ النَّبِي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حضرت معن بن عبدالرحمٰن والنيُّ كہتے ہیں میں نے اپنے والد (عبداللہ بن مسعود والنیُ سے سناوہ کہتے تھے کہ میں نے مسروق سے پوچھا'' نبی اکرم طَالِیْکِم کوکس نے بتایا کہ آپ طَالِیْکِم کا قر آن جنوں نے سناہے؟''مسروق نے جواب دیا'' تمہارے والد (عبداللہ بن مسعود والنیُ کے جھے بتایا کہ آپ طَالِیْکِم کو ایک درخت نے بہتایا تھا۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 318 کھجوروں کے ڈھیر میں اللہ تعالیٰ نے آپ سَاللَّیْ کے دست مبارک سے برکت ڈال دی۔

عَنُ جَابِرٍ ﴿ قَالَ : تُوفِقِي عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمُرِو بُنِ حَرَامٍ ﴿ وَعَلَيُهِ دَيُنٌ فَاسْتَنَعُتُ النَّبِي ﴿ فَالَمُ يَفْعَلُوا ، فَقَالَ لِى النَّبِي ﴾ النَّبِي ﴿ النَّبِي ﴾ النَّبِي ﴾ النَّبِي ﴿ النَّبِي ﴾ النَّبِي ﴾ النَّبِي ﴾ النَّبِي ﴾ النَّبِي اللهِمُ فَلَمُ يَفْعَلُوا ، فَقَالَ لِى النَّبِي ﴾ ((اِذُهَبُ فَصَنِفُ تَمُرَكَ اَصْنَافًا الْعَجُوةُ عَلَى حِدَةٍ وَ عِذَقَ زَيُدٍ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ اَرُسِلُ إِلَى النَّبِي ﴾ فَصَنِفُ تَمُرَكَ اصَنَافًا الْعَجُوةُ عَلَى حِدَةٍ وَ عِذَقَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ اَرُسِلُ إِلَى النَّبِي اللهِ فَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت جابر وہائی کہتے ہیں (میرے والد) حضرت عبداللہ بن عمر و بن حرام وہائی فوت ہوئے تو ان پر کچھ قرض تھا۔ حضرت جابر وہائی نے قرض خوا ہوں سے کہا جتنی تھجوریں میرے پاس ہیں وہ لے لوہ کیکن انہوں نے اتنا کم لینے سے انکار کردیا تب حضرت جابر وہائی نبی اکرم مُٹائین کی خدمت اقدس میں حاضر

<sup>●</sup> كتاب المناقب ، باب ذكر الجن و قول الله تعالى ﴿ قل اوحى الى......﴾

کتاب البیوع ، باب الکیل علی البائع و المعطی



ہوئے اور کہنے گے کہ''آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد کے دن میرے والد شہید ہو گئے ان پر بہت زیادہ قرض تھا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ قرض خواہوں سے قرض معاف کروادیں۔''رسول اللہ عَلَیْہِم نے جھے ارشاد فرمایا''اچھا تو جا اور (اپنے باغ کی ہرسم کی) تھجور کا (الگ الگ) ڈھیر لگا دے۔ (مثلاً جُوہ کا ڈھیر الگ، عذق کا ڈھیر الگ، عذق کا ڈھیر الگ) پھر جھے بلا لینا۔'' میں نے ایسا ہی کیا اور رسول اللہ عَلَیْہِم کو بلا بھیجا۔ آپ مَن اللہ عَلَیْہِم تَشریف لائے اور ڈھیروں کے اوپر یا وسط میں بیٹھ گئے اور فرمایا'' قرض خواہوں کو تول تول کر دیتے جاؤ۔'' میں نے بھورتو لنی شروع کردی تی کہ میرے والد کے سارے قرض خواہوں کا قرض پورا ہوگیا۔ آخر میں میری بھوریوں آئی ہی تھیں جنی شروع میں تھیں، گویا ان میں سے پھو بھی کم نہ ہوئیں۔ اسے بخاری نے میں میں میری بھوریں اتی ہی تھیں جنی شروع میں تھیں، گویا ان میں سے پھو بھی کم نہ ہوئیں۔ اسے بخاری نے میں میں میری بھوریں اب

مَسئله <u>319</u> شفقت فرمانے پرخاموش ہوگیا۔ شفقت فرمانے پرخاموش ہوگیا۔

وضاحت : هديث مئانبر 279 كتت ملاحظ فرمائين ـ

مدینہ کے محلّہ زوراء میں وضو کے لئے پانی میسرنہیں تھا آپ سَالْیَا اُ نِ مَالِیُا اِن میسرنہیں تھا آپ سَالْیَا اُ نِ مَسئلہ ایک پیالے میں دست ِمبارک رکھا تو آپ کی انگلیوں سے پانی جشمے کی طرح بہنے لگا۔

عَنُ انَسٍ ﴿ اَنَّ النَّبِي ﴿ اَلنَّبِي ﴿ اللَّهِ عَانَ بِالزَّوْرَاءِ فَأَتِى بِإِنَاءِ مَاءٍ لاَ يَغُمُّرُ اَصَابِعَهُ فَوَضَعَ كَفَيُهِ فِي اللَّهُ وَرَاءِ فَأَتِى بِإِنَاءِ مَاءٍ لاَ يَغُمُّرُ اَصَابِعِهُ فَوَضَعَ كَفَيُهِ فِي فِي مِن بَيْنِ اَصَابِعِهِ فَتَوَضَّا جَمِيعُ اَصْحَابِهِ قَالَ : قُلْتُ كُمُ كَانُوا يَا اَبَا حَمُزَةً ؟ فَيُهِ فَعَرَاهُ مُسُلِمٌ ﴿ قَالَ : كَانُوا زُهَاءَ ثَلاَثِ مِائَةٍ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

حضرت انس ڈاٹئؤ سے روایت ہے کہ نبی اکرم طَالِیُکُمْ زوراء (مدیند کا ایک محلّه) میں تشریف فرما تھے (پانی ختم ہوگیا تو) آپ طُلُیْکُمْ کی خدمت میں پانی کا ایک برتن (پیالہ) لایا گیا جس میں بس اتناہی پانی تھا کہ آپ طُلُیْکُمْ کی انگلیاں بھی نہیں ڈوبتی تھیں۔ آپ طُلُیْکُمْ نے اپنی تھیلی مبارک اس میں رکھی تو آپ طُلُیْکُمْ کی انگلیوں سے پانی پھوٹنے لگا اور تمام صحابہ کرام ڈی کُٹیُمُ نے اس پانی سے وضو کیا۔ راوی نے حضرت

<sup>🕕</sup> كتاب الفضائل ، باب في معجزات النبي ﷺ

261

#### مُسئله 321 ایک آدمی کا کھاناستریاسی آدمیوں نے کھایا۔

حضرت انس بن ما لک ٹراٹٹؤ کہتے ہیں (میرے والد) ابوطلحہ ٹراٹٹؤ نے (میری والدہ) امسلیم ٹراٹٹؤ کے اسلیم ٹراٹٹؤ کی وجہ سے بڑی کمزورمحسوس کی ہے، کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟''امسلیم ٹراٹٹؤ نے کہا''ہاں!'' پھر جو کی کچھروٹیاں نکالیس اور انہیں اپنے دو پٹے میں لیسٹ دیا اور میری جادر کے ایک حصہ میں چھیا دیا اور دوسرا حصہ میرے اوپراوڑ ھا دیا اور مجھے رسول اللہ مٹاٹی کی طرف بھیجا،

کتاب الاشربه ، باب جواز استتباعه غیره الی دار من یفق برضاه ذالک



میں گیا تو آپ تا گیا مجد میں لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے، میں جاکران کے پاس کھڑا ہوگیا۔ رسول اللہ تا گیا نے فرمایا ''آپ تا گیا نے فرمایا ''کیا کھانا کے ۔'' میں نے عرض کیا ''ہاں!' آپ تا گیا نے اپنے سارے ساتھوں کو مخاطب کر کے فرمایا ''چلو کھانے کے لئے '' وہ سب اٹھ کرچل دینے اور میں سب کے آگے تھا تھی کہ (اپنے والد) ابوطلحہ وٹائٹو کے لئے '' وہ سب اٹھ کرچل دینے اور میں سب کے آگے تھا تھی کہ (اپنے والد) ابوطلحہ وٹائٹو کیا ہیں آیا اور انہیں ساری صورت حال سے آگاہ کیا۔ ابوطلحہ وٹائٹو نے (ام سلیم وٹائٹو) اور ان کے اصحاب تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس تو آئیں کھلانے کے لئے پھر کھی نہیں ہے۔'' ام سلیم وٹائٹو کا استقبال کیا اور پھر دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ تا گیا کہا استقبال کیا اور پھر دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ تا گیا کہا نہیں ہو کچھ ہے ، وہ لے آ۔'' ام سلیم وٹائٹو کی اللہ تا گیا گیا نے انہیں تو رہے کہ کہا کہا ہوں ہوں ہوں کہ کہا ہوں ہوں نے کھانا کھا یا حق کی دوہ میں تو انہیں تو رہے کہا کہا کہا ہوں کہا تھا ہوں کہا کہا ہوں کو کھانے ان پر پچھ گھی ڈال دیا گویا وہ سالن تھا۔ آپ تا گیا گیا نے انہیں تو رہے کہا کہا کہا یا ہوں کو کھانے کے لئے بلایا گیا انہوں نے پیٹ بھر کر کھا یا اور چلے گئے۔ پھر دس مزید آ دمیوں کو کھانے کے لئے بلایا گیا انہوں نے پیٹ بھر کر کھا یا اور چلے گئے۔ پھر دس مزید آ دمیوں کو کھانے کے لئے بلایا گیا اسے سلم نے دوایت کیا ہے۔

اونٹ نے رسول اللہ مَنَّالَیْمِ کے پاس حاضر ہوکرا پنے مالک کاشکوہ کیا تو آپ مَنْ اللہ مَنَّالِیْمِ کے اللہ مَنْ اللہ مِنْ اللہ مِنْ اللہ مَنْ اللّٰ ال

وضاحت : حديث مئله نمبر 271 كتحت ملاحظ فرما ئين -

مدینه منوره کے بھیڑ یئے نے رسول اکرم مَنَّالِیْمِ کی رسالت کی شہادت مسئلہ <u>323</u> دی جسے س کر یہودی چروا ہامسلمان ہوگیا۔

عَنُ اَبِى هُرَيُرةَ ﷺ قَالَ جَاءَ ذِئُبٌ إلى رَاعِى غَنَمٍ فَاحَذَ مِنْهَا شَاةً ، فَطَلَبَهُ الرَّاعِى حَتْى إِنْتَزَعَهَا مِنْهُ ، قَالَ : قَدُ عَمِدُتُ إلى حَتْى إِنْتَزَعَهَا مِنْهُ ، قَالَ : قَدُ عَمِدُتُ إلى



رِزْقٍ رَزَقَنِيهِ اللّهُ آخَذُتُهُ، ثُمَّ ٱنْتَزَعْتَهُ مِنِي ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: تَااللّهِ إِنْ رَأَيْتُ كَالْيُومِ ذِئْبًا يَتَكَلَّمُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ کہتے ہیں ایک بھیڑیا چرواہے کی بکری لے گیا۔ چرواہے نے اس کا تعاقب
کیا اور بکری چھڑوالی، بھیڑیا او نچے ٹیلے پردم دباکر بیٹھ گیا اور کہنے لگا'' میں نے اپنی خوراک حاصل کرنا
چاہی اللہ نے جھے دے دی لیکن تو نے مجھ سے چھین لی۔' چرواہے نے کہا'' اللہ کی شم! آج کے دن جیسا
واقعہ میں نے بھی نہیں دیکھا، بھیڑیا کلام کررہاہے۔ بھیڑیئے نے کہا'' اس سے بھی تجب کی بات ہہے کہ
ایک شخص (مُلاِیُّم) دو پہاڑوں کے درمیان واقع کھوروں والے علاقہ میں موجود ہے جو ماضی اور مستقبل کی
خبریں دیتا ہے۔' وہ چرواہا یہودی تھا۔ نی اکرم مُلاِیُّم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مُلاِیْم کو اس واقعہ کی خدری اور اسلام لے آیا۔ نی اکرم مُلاِیُم نے اس واقعہ کی تھدیق کی اور فرمایا" یہ قیامت کی نشانیاں ہیں
خبر دی اور اسلام لے آیا۔ نی اکرم مُلاِیُم نے اس واقعہ کی تھدیق کی اور فرمایا" یہ قیامت کی نشانیاں کی عدم
موجودگی میں اس کے اہل نے جو با تیں کی ہوں گی وہ اس کی جوتی اور چھڑی تک بیان کرے گی۔' اسے احمد
نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 324 ایک سفر کے دوران پانی ختم ہوگیا۔ رسول الله مَثَالِیَّا اِنی والے پیالے کے اوپر اپنا دستِ مبارک رکھا تو پیالے میں اتنا پانی آ گیا کہ ستر کے قریب افراد نے اس سے وضوکر لیا۔

عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُ ﴾ فَالُ عَنُ اَنَسِ مَخَارِجِهِ وَ مَعَهُ نَاسٌ مِنُ اَصْحَابِهِ فَانُطَلَقُوا يَسِيُرُونَ فَحَضَرِتِ الصَّلَوةُ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً يَتَوَضَّوُنَ فَانُطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ

• مشكوة المصابيح ، للالباني ، كتاب الفضائل ، باب في المعجزات ، الجزء الثالث ، رقم الحديث 5927

الْقَوْمِ فَجَاءَ بِقَدَح مِنْ مَاءٍ يَسِيْرِ فَاخَذَهُ النَّبِي ﴿ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ مَدَّ اصَابِعَهُ الْارْبَعَ عَلَى الْقَدَح ثُمَّ قَالَ (( قُومُو ا فَتَوَضَّئُوا )) فَتَوَضَّأَ الْقُومُ حَتَّى بَلَغُوا فِيْمَا يُرِيدُونَ مِنَ الْوُضُوءِ وَكَانُوا سَبُعِيُنَ اَوُ نَحُوَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ •

حضرت انس بن مالک والنظ کہتے ہیں نبی اکرم مَثَالِيْمُ کسی سفر میں لوگوں کے ساتھ باہر نگے۔ دوران سفر نماز کا وقت آ گیا اور وہاں وضو کے لئے یانی نہیں تھا۔ لوگوں میں سے ایک آ دمی پیالے میں تھوڑا سایانی لے آیا۔رسول الله مَالِیُمُ نے وہ یانی لیاءاس سے وضو کیا اور پھراپنی جاروں انگلیاں اس پیالے کے او پر پھیلا دیں اور صحابہ کرام ڈیاکٹٹے کو وضو کرنے کا حکم دیا۔سارے لوگوں نے اپنااپناوضو کمل کیا اور وہ ستر کے قریب لوگ تھے۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئله 325 مسجد نبوی مَالِیْظِ میں نماز کے وقت یانی ختم ہوگیا، پھر کے چھوٹے سے برتن میں کوئی صاحب یانی لائے۔رسول الله مَالَّيْمُ نے اپنی انگليال اکٹھی کرکے برتن میں ڈال دیں تو یانی آپ کی انگلیوں سے پھوٹنے لگا جس سے 80 آ دمیوں نے وضو کیا۔

عَنُ انَسِ اللَّهِ اللَّهِ عَضَرَتِ الصَّلَوةُ فَقَامَ مَنُ كَانَ قَرِيُبَ الدَّارِ مِنَ الْمَسُجِدِ يَتَوَضَّأ وَ بَقِيَ قَوْمٌ فَأْتِيَ النَّبِي عِنْ إِمِخْضَبِ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَ كَفَّهُ فَصَغُرَ الْمِخُضَبُ أَنْ يَبُسُطُ فِيهِ كَفَّهُ فَضَمَّ اصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا فِي الْمِخُضِبِ فَتَوَضَّاً الْقَوُمُ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ، قُلْتُ : كُمُ كَانُوُا؟ قَالَ: ثَمَانُونَ رَجُلاً . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ 3

حضرت انس ڈاٹٹؤ کہتے ہیں نماز کا وقت ہوگیا جن لوگوں کا گھرمسجد نبوی کے قریب تھا انہوں نے ا پینے اپنے گھروں میں جا کروضو کیا اور باقی لوگ مسجد میں رہ گئے (ان کے لئے یانی نہیں تھا) رسول اللہ مَنْ اللَّهُ كَ يَاسَ يَقِرَكَا اللَّهِ حِيمُونًا بِيالِدِلا يا كِيا جس مِن ياني تفاية آب مَنْ اللَّهُ في من ركمي ليكن پيالهاس قدر چھوٹا تھا كه آپ مَا يَعْ جَهْ لِي اس مِيس پھيلانه سكے۔ آپ مَا يُعْ اِنْ اللَّايال الشحى كركے پيالے ميں ڈاليں (اوران سے يانی بہنے لگا) سارے لوگوں نے اس سے وضوكيا - راوى نے

- كتاب المناقب ، باب علاماة النبوة في الاسلام
- کتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الاسلام

حضرت انس النفؤي به يوجها ' وه سارے كتنے آدى تھے؟' مضرت انس النفؤي به جواب ديا ' استى آدى تھے۔'' اسے بخارى نے روایت كيا ہے۔

مسئله 326 ایک بکری کی بھنی ہوئی کیجی ایک سونٹس آ دمیوں نے کھائی اور ایک بکری کا مسئلہ کا گوشت پھر بھی نے گیا۔

کا گوشت ایک سونٹین آ دمیوں نے پیٹ بھر کر کھایا، گوشت پھر بھی نے گیا۔

عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ اَبِي بَكُو ﴿ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِي ﴿ قَالَ النَّبِي ﴿ النَّبِي ﴿ النَّبِي ﴿ النَّبِي ﴿ النَّبِي ﴿ النَّبِي اللَّهُ اللَّهِ الْحَدُونَ اللَّهُ عَامٌ ؟ ) فَإِذَا مَعَ رَجُلٌ مِنُ طَعَامٍ اَوُ نَحُوهُ فَعُجِنَ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مَشُوكُ مُشُوكً مُ شُعَانٌ طَوِيُلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبِي ۚ ﴿ ( اللَّهِ عَامٌ عَطِيَّةٌ ؟ )) اَوْ قَالَ ( ( هَبَةٌ؟)) قَالَ : لاَ بَلُ بَيْعٌ ، قَالَ ( ( فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً ) ) فَصُنِعُتُ فَامَرَ نَبِي اللّهِ ﴿ بِسَوَارِ الْمَعْنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ بِسَوَارِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حضرت عبدالرحمان بن ابو بکر ڈاٹھئے سے روایت ہے کہ (ایک سفر میں) رسول اللہ مٹاٹھ کے ساتھ ہم ایک سونیں آ دمی تھے۔ (کھانے کا وقت ہوا تو) آپ مٹاٹھ نے نے سابہ کرام ڈاٹھ کے سے دریافت فرمایا ''کسی کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟''ایک آ دمی کے پاس ایک صاع (پونے تین کلو) یا اس کے لگ بھگ آٹا تھا وہ گوندھا گیا۔ اسنے میں ایک لمبائز نگامشرک اپنی بکریاں ہانکتا ہوا ادھر آٹاکلا۔ نبی اکرم مٹاٹی نے اس سے پوچھا'' بکری بچو گے یا ہدید دو گے یا ہبہ کروں گے؟''اس نے کہا'' بیچوں گا۔'آپ مٹاٹی نے اس سے پوچھا'' بکری خرید لی ، اسنے ذرح کیا گیا۔ آپ مٹاٹی کے اس کی کیجی بھونے کا تھم دیا ، واللہ! ایک سوتیس آدمیوں میں سے کوئی ایک بھی ایسانہ تھا جسے کیجی کا ایک ایک مکر اند دیا گیا ہوجو حاضر تھا اسے وہیں دیا گیا جو غائب تھا اس کے لئے حفوظ کر لیا گیا۔ اس بکری کا گوشت دو بر تنوں میں ڈالا گیا جسے ہم سب نے خوب پیٹ غائب تھا اس کے لئے حفوظ کر لیا گیا۔ اس بکری کا گوشت دو بر تنوں میں ڈالا گیا جسے ہم سب نے خوب پیٹ کا کہرکھایا ، پھر بھی گوشت ہی گیا جسے میں نے اونٹ پرلا دلیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مُسئله 327 تبوك میں کھانے کی قلت اور رسول الله مَالَّيْمِ کی دعاسے برکت!

عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهِ قَالَ: لَمَا كَانَ يَوُمُ غَزُوَةٍ تَبُوكَ اصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ ، قَالُوا:



يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ! لَوُ اَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرُنَا نَوَاضِحَنَا فَاكَلُنَا وَادَّهَنَّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((افْعَلُوا)) قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ عِلَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الظَّهُرُ وَللكِن ادُعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (( نَعَمُ ! )) قَالَ : فَدَعَا بِنَطُع فَبَسَطَهُ ثُمَّ دَعَا بِفَصُل اَزُوادِهمُ قَالَ فَحَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ قَالَ وَجَعَلَ يَجِيءُ الْاخَرُ بِكَفِّ تَمُرِ قَالَ وَ يَجِيءُ الْاخرُ بِكِسْرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطُع مِنُ ذٰلِكَ شَيْءٌ يَسِيْرٌ قَالَ : فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِ الْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ (( لَهُمُ خُذُوا فِي اَوْعِيَتِكُمُ )) قَالَ : فَانَخَذُوا فِي اَوْعِيَتِهمُ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَر وعَاءً إلاَّ مَلَوُّهُ قَالَ : فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَ فَضِلَتُ فَضُلَةٌ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ الله ﷺ ((اَشُهَدُ اَنُ لا اللهَ اللهُ وَ النِّي رَسُولُ اللهِ لاَ يَلْقَى اللهَ بهمَا عَبُدٌ غَيْرُ شَاكِ فَيُحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ )) رَوَاهُ مُسلِمٌ ٥

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پرلوگوں کو سخت بھوک لگی ۔ صحابہ کرام وی الله مع است الله مع الله الله مع ال ذَ بِحَ كُرِلِينِ \_ آبِ تَالِينًا نِهِ فرمايا' الحِماذِ بِح كُرلو بـ "حضرت عمر والثينا آئے اور عرض كي ' اگراونٹ ذبح كئے گئے تو سواریاں کم پڑجائیں گی (میرامشورہ بیہے کہ) آپ لوگوں کوطلب فرمائیں اورانہیں تھم دیں کہاین ا پنی بچائی ہوئی کھانے کی چیزیں لے آئیں۔ پھراللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائیں امید ہے اللہ تعالیٰ اس طرح كوئى راسته تكال ديں كے۔"آپ مَاليُّا نے ارشاد فرماياد مُعيك ہے۔"آپ مَاليَّا نے ايك دستر خوان منگوا کر بچھا دیااورلوگوں کوکھانے سے بچی پچھی چیزیں لانے کا تھم دیا ،کوئی مٹھی بھرمکی لایا ،کوئی مٹھی بھر تھجور لا یا ،کوئی روٹی کا ککڑا لے آیاحتی کہ دسترخوان پر کچھ چیزیں انٹھی ہوگئیں ۔ آپ مُٹاٹیٹا نے دعا فرمائی اورلوگوں کو تھم دیا کہ''اینے اپنے برتن کھانے کی چیزوں سے بھرلو۔''سب لوگوں نے اپنے اپنے برتن بھر لئے ، کوئی برتن ابیانہ تھا جسے بھرانہ گیا ہو۔ پھرسب نے کھانا شروع کیا اور سیر ہو گئے اور کھانا پچ گیا۔ تب رسول اللَّد مَثَاثِيُّمْ نے فر مایا'' میں گواہی دیتا ہوں کہاللہ کے سوا کوئی النہیں اور میں اللّٰہ کا رسول ہوں جو مخض ان دونوں باتوں پریفین کے ساتھ اللہ تعالی سے ملے گا ،اللہ اسے جنت سے محروم نہیں فرمائے گا۔''اسے

<sup>■</sup> كتاب الايمان ، باب الدليل ، على ان من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً

267

مسلم نے روایت کیا ہے۔

#### مَسئله <u>328</u> صحابہ کرام ثنائی مُرسول الله مَنائی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی تبیج کی آواز سنتے تھے۔

عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا نَسُمَعُ تَسْبِيُحَ الطَّعَامِ وَ هُوَ يُؤُكُلُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ • اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا نَسُمَعُ تَسْبِيُحَ الطَّعَامِ وَ هُوَ يُؤُكُلُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ • اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا نَسُمَعُ تَسْبِيعَ الطَّعَامِ وَ هُوَ يُؤُكُلُ. رَوَاهُ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا نَسُمَعُ تَسْبِيعَ الطَّعَامِ وَ هُو يُؤُكُلُ. رَوَاهُ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا نَسُمَعُ تَسْبِيعَ الطَّعَامِ وَ هُو يُؤُكُلُ. وَاللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

حضرت عبدالله بن مسعود وللفيُ فرمات بي (رسول الله مَالَيْمُ كِساته) كھانا كھاتے ہوئے ہم كھانے كانتيج كى آ واز سنتے تھے۔اسے بخارى نے روایت كياہے۔

#### مَسئله 329 قرآن مجید کا قیامت تک محفوظ رہنا بھی آپ مالیا کا معجزہ ہے۔

عَنُ اَبِى هُوَيُوةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ ((مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا اُعُطِى مِنَ الْاَيَاتِ مَا مِفُلُهُ الْمَنَ عَلَيْهِ الْبَشُورُ وَ إِنَّـمَا كَانَ الَّذِى اُوْتِيْتُ وَحُيًّا اَوُحَاهُ اللَّهُ اِلَىَّ فَارْجُو اَنُ اَكُونَ مَعْلَهُ المَنَ عَلَيْهِ الْبَشُورُ وَ إِنَّـمَا كَانَ الَّذِى اُوْتِيْتُ وَحُيًّا اَوُحَاهُ اللَّهُ اِلَىَّ فَارْجُو اَنُ اَكُونَ الْكَثَرُهُمُ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيامَةِ )) رَوَاهُ الْبُحَادِيُ

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ کہتے ہیں رسول اللہ طالی نے فرمایا "تمام انبیاء کو ایسے معجزات دیے گئے جنہیں دیکھ کر (اس زمانہ کے) لوگ ایمان لائے لیکن مجھے جومعجزہ دیا گیا ہے وہ قر آن ہے جو بذر بعہ وی اگیا (جس سے قیامت تک لوگ متاثر ہوتے رہیں گے لہذا) مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز مجھ پر ایمان لانے والے تعداد میں سب سے زیادہ ہول گے۔ "اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

وضاحت: قرآن مجیدا پی نصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے اورگزشتہ اقوام کے بیان کئے گئے واقعات کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ انہیں آج تک کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا اورغیب کی خبروں (برزخ ،حشر نشر وغیرہ) کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے کہ الیی خبریں کوئی نہیں دے سکتا۔

\*\*\*

كتاب المناقب ، باب علاماة النبوة في الاسلام

کتاب فضائل القرآن ، باب کیف نزل الوحی و اول ما نزل

# مِعُرَاجُ فَ فَهُا) واقعه معراج

مُسئله <u>330</u> آسانوں پر جانے سے پہلے رسول اکرم مَالیَّیْم نے مسجد حرام سے مسجد اقصلی کا سفر طے فرمایا۔

مَسئله <u>331</u> آپ مَنْ الْمِیْمُ کاراتوں رات مسجد حرام سے سدرۃ انتہیٰ تک کا سارا سفر جسمانی تھا۔

مُسئله 332 معراج شریف کا مقصد آپ سَلَیْمِ کو عالم ملکوت کی بعض اشیاء کا مشاہدہ کروانا تھا۔

﴿ سُبُحَانَ الَّذِى ٓ اَسُراى بِعَبُدِهِ لَيُلاَّ مِّنَ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسُجِدِ الْاَقْصلى الَّذِي بِرَكُنَا حَوُلَهُ لِنُرِيَةُ مِنُ الِيِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۞ ﴾ (1:17)

"پاک ہے وہ ذات جواپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصلی لے گئی جس کے گردو پیش کواس نے برکت دے رکھی ہے تا کہ اسے (یعنی رسول اللہ کو) اپنی کچھ نشانیاں دکھائے بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔" (سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 1)

وضاحت: یادر ہے بیت المقدی ......القدی .....روشکم اور ایلیا چاروں نام ایک ہی شہر کے ہیں۔اس شہر میں ایک کلومیٹر مرابع رقبہ پر مشتمل ایک اعاطہ ہے جے حرم افضی کہا جاتا ہے۔اس حرم افضی میں وہ معبد واقع ہے جیے معبد افضی کہا جاتا ہے۔اس کا ذکر قرآن مجید کی فدکورہ بالا آیت شریف میں کیا گیا ہے۔معراج کے موقع پر اس معجد میں رسول اکرم مُلَاثِمُ نے تمام ابنیاء کی امت فرمائی معبد افضی بھی ان تین مساجد میں شامل ہے جن میں نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ باقی دومساجد مجدحرام اور مجد نبوی ہیں .....حرم افضی میں مجدوقت کے علاوہ ایک اور مجد بھی ہے جیے معبد قبة الصخرہ کہا جاتا ہے۔اس مجدک اندروہ چان سے رسول اکرم مُلَاثِمُ نے سفر معراج کا آغاز فرمایا تھا۔اس چٹان کی لمبائی جب کا قطر مجدم کی گئید (قبر) تقیم کیا گیا ہے جس کا قطر میں مجدک اندروہ چائی گئی گئی کے۔اس چٹان کے اوپر ایک گنبد (قبر) تقیم کیا گیا ہے جس کا قطر

تقریبا 20 میٹراورز بین سے اونچائی 35 میٹر ہے۔اس قبہ کے گرد بھی ایک مجد تقیر کی گئی ہے جے مجد قبۃ الصخرہ کہاجاتا ہے۔ مجد قبۃ الصخرہ کا گنبد ،مجد اقصلی کے گنبد سے کہیں ہڑاہے جس وجہ سے لوگ عموماً مجد قبۃ الصخرہ کوئی مجد اقصل سیحفے لگتے میں حالانکہ بیدرست نہیں۔

بیت المقدس روانہ ہونے سے پہلے مسجد حرام میں آپ منگائی کا سینہ مبلکہ مسئلہ 333 مبارک چاک کیا گیا۔ سینہ اور دل زمزم سے دھوئے گئے۔دل کو دوبارہ اپنی جگہ پررکھا گیا۔ سینے میں ایمان اور حکمت بھرے گئے اور سینے دوبارہ ہی دیا گیا۔

حضرت قادہ ڈاٹھؤنے انس بن مالک ڈاٹھؤسے اور انہوں نے مالک بن صعصعہ سے روایت کیا ہے کہ بنی اکرم مُلٹھؤ نے اسراء کی رات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ''میں (بیت اللہ شریف کے غیر مسقف حصہ ) حطیم میں لیٹا ہوا تھا بعض اوقات آپ نے (حطیم کے بجائے) ججرکا لفظ استعال فرمایا ﷺ ایک فرشتہ (حضرت جبرائیل ملیا ہا) میرے پاس آیا اس نے میرے سینے سے لے کرناف تک کا حصہ چیرا اور میرا دل فکال لیا پھر میرے پاس ایک سونے کی طشتری لائی گئی جوایمان سے بھری ہوئی تھی میرادل (زمزم سے) دھویا گیا اس میں (اللہ کی محبت ) بھری گئی اور واپس اسی جگہ رکھ دیا گیا۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میرا پیٹ زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور چرایمان اور حکمت سے بھرا گیا۔''اسے بخاری اور مسلم نے میرا پیٹ زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور چرایمان اور حکمت سے بھرا گیا۔''اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

مُسئله 334 بيت الحرام سے بيت المقدس تك آپ مَالَيْكُم كوبراق پر لايا گيا جوكه

- مشكوة المصابيح كتاب الفضائل باب في المعراج، الفصل الاول
- یادر ہے حطیم اور حجر دونوں الفاظ بیت اللہ شریف کے غیر مقف حصہ کے لئے استعال ہوتے ہیں۔

#### سفیدرنگ کا، گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا اور حدنگاہ تک قدم رکھنے والا جانورتھا۔

# مُسئله 335 مسجداقصی میں آپ مُلاہیم نے دور کعت نمازادافر مائی۔

عَنُ اَنسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ أَتِيْتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ اَبْيَضُ طُويُلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ دُونَ الْبَغُلِ يَضَعُ حَافِرُهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرُفِهِ فَرِكِبُتُهُ حَتَّى اَتَيْتُ بَيْتِ طَوِيُلٌ فَوْقَ الْحِمَادِ دُونَ الْبَغُلِ يَضَعُ حَافِرُهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرُفِهِ فَرِكِبُتُهُ حَتَّى اَتَيْتُ بَيْتِ الْمُسَجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيْهِ الْمُسَجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيْهِ الْمُسَجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيْهِ الْمُسَجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيْهِ وَكَعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجُتُ فَجَاءَ فِي جِبُرَائِيلُ بِانَاءٍ مِّنُ خَمْرٍ وَّإِنَاءٍ مِّنُ لَبَنٍ فَاخْتَرُتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جَبُريُلُ الطَيْلِ الْحَيْلُ الْحَيْلُ الْحَيْلُ الْمَسْعِدَ الْفِطُرَةَ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

حضرت انس بن ما لک رفائی سے روایت ہے کہ رسول الله مَنافین نے فرمایا ''میرے پاس براق لایا گیاوہ ایک سفیدرنگ کالمبا، گدھے سے بڑا اور خچر سے جھوٹا جانور تھا وہ اپناقدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچی تھی میں اس پر سوار ہوگیا حتی کہ بیت المقدس پہنچ گیا وہاں میں نے براق کواس حلقہ سے باندھ ویا جس حلقہ سے دیگر انبیاء اپنے اپنے جانور باندھتے تھے پھر میں مسجد (اقصلی ) میں واخل ہوا دور کعت نماز اوا کی پھر باہر نکلا حضرت جرائیل ملیکا میرے لئے دو برتن لے کرآئے ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا میں نے دودھ کا امتخاب کیا۔' جرائیل ملیکا آئے کہا''آپ مَنافین نے فطرت کا امتخاب کیا ہے۔' اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : بعض دوسرى احاديث معلوم موتا بكه اس وقت تمام انبياء كرام نيلة موجود تقاور آپ تانيخ نيم انبياء كرام نيلة كام نياء كرام نيلة كام ترام نيلة كام من كام مت كرواتي موجود تعد دوركعت نماز اوافر مائي ـ

مسئله 336 حضرت جمرائیل علیقا کے ساتھ مسجد اقصلی سے آسان پرتشریف لے گئے پہلے آسان پر حضرت آدم علیقا سے، دوسرے آسان پر حضرت عیسلی بن مریم علیقا اور حضرت کیلی بن ذکر یا علیقا سے تیسرے آسان پر حضرت یوسف علیقا سے، چوشے آسان پر حضرت

کتاب الایمان باب الاسراء برسول الله ﷺ

ادر لیس عَالِیًا سے، پانچویں آسان پر حضرت ہارون عَالِیًا سے، چھٹے آسان پر حضرت ابراہیم علیا سے، اور ساتویں آسان پر حضرت ابراہیم علیا سے آب مال قات ہوئی۔

مُسئله 337 تمام آسانوں کے دروازے ہیں جن پرمحافظ اور چوکیدار موجود ہیں۔ مُسئله 338 معراج کے موقع پرآپ مَلَّالِيَّا نے بیت المعمور کا بھی مشاہدہ فرمایا۔

عَنُ أَنَس بُن مَالِكٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ ﴿ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ فَاسْتَفْتَحَ جُبُرِيُلُ الطِّيلِ فَقِينُ لَ مَنُ أَنْتَ ؟ قَالَ جَبُرِيُلُ ، قَالَ : وَ مَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدُ عِلْ ، قِيْلَ وَ قَدُ بُعِثَ اللَّهُ ءَ قَالَ: قَدُ بُعِثَ اللَّهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاذَا آنَا بادَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَرَجَّبَ بِيُ وَ دَعَا لِي بِخَيُر ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيلُ الطِّي ﴿ فَقِيلَ : مَنُ آنُتَ ؟ قَالَ : جِبْرِيْلُ ، قِيْلُ وَ مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدُ ﷺ قِيْلَ وَ قَدْ بُعِثَ اللَّهِ، قَالَ : قَدْبُعِثَ اللَّهِ ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا آنَا بِابُنِي الْخَالَةِ عِيْسَى ابُن مَرُيَّمَ وَ يَحْيَ بُن زَكَريًّا صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلاَ مُهُ عَلَيُهمَا فَرَحَّبَابِيُ وَ دَعَيَا لِي بِخَيْرِ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفُتَحَ جبريلُ الطَّيْكِ ، فَقِيلَ: مَنُ أنْتَ ؟ قَالَ : جَبُرِيُلُ ، قِيْلَ: وَ مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ﷺ ، قِيْلَ وَ قَدْ بُعِثَ اللَّهِ ، قَالَ : قَدْ بُعِثَ اللَّهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِيُوسُفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ وَ اِذَا هُوَ قَدُ أَعْطِى شَطُرَ الْحُسُن ، قَالَ فَرَحَّبَ بِيُ وَ دَعَا لِي بِخِير ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفُتَحَ جبريلُ الطِّين فَقِيلُ: مَنُ هَذَا ؟ قَالَ : جَبُرِيْلُ ، قِيْلَ : وَ مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ﷺ ، قِيْلَ وَ قَدْ بُعِثَ اللَّهِ قَالَ : قَدْ بُعِثَ الَّذِهِ ، فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِادْرِيْسَ السَّلِيْلِ فَرَحَّبَ بِيُ وَ دَعَا لِيُ بنحيُر قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ﴿ وَ رَفَعُنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (57:19) ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفُتَحَ جِبُريلُ الطَّيْ فَقِيلً: مَنُ هَذَا ؟ قَالَ : جَبُرِيُلُ ، قِيْلَ : وَ مَنُ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ﷺ ، قِيْلَ وَ قَدُ بُعِثَ اِلَيْهِ، قَالَ : قَدُ بُعِثَ الَّذِهِ ، فَفُتِحَ لَنَا فَاذَا انَا بِهِرُونَ الطَّيْنَ فَرَحَّبَ بِيُ وَ دَعَا لِيُ بِخَيْر ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيْلُ السَّيْلِ فَقِيلً : مَنُ هَلْذَا ؟ قَالَ : جِبُرِيْلُ ، قِيْلَ وَ مَنُ مَعَكَ؟ قَالَ :



مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيْلَ وَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ، قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا آنَا بِمُوسَى الطَّيْلِ فَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفُتَحَ جِبُرِيُلُ الطَّيِلِ فَقِيلَ : مَنُ هَذَا ؟ قَالَ : حَعْرَيُلُ ، قِيْلَ وَ مَنُ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ﷺ ، قِيْلَ وَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ، قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ جِبُرِيُلُ ، قِيْلَ وَ مَنُ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ﷺ ، قِيْلَ وَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ، قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ جَبُرِيُلُ ، قِيْلَ وَ مَنُ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ﷺ ، قِيْلَ وَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ، قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَيَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُولِ وَ إِذَا هُو يَدُخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ اللَهُ عَلَى الْمُعَمُولِ وَ إِذَا هُو يَدُخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْبَعْدِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمَعْمُولِ وَ إِذَا هُو يَدُخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُولِ وَ إِذَا هُو يَدُخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُولِ وَ إِذَا هُو يَدُخُلُهُ كُلَّ يَوْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُولِ وَ الْمَعْمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُولُ وَاللَّهُ الْمُعْمُولُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْمُولُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْمُولُ وَاللَّهُ الْمُعْمُولُ وَاللَّهُ الْمُعْمُولُ وَلَا الْمُعْمُولُ وَاللَّهُ الْمُعْمُولُ وَاللَّهُ الْمُعْمُولُ وَاللَّهُ الْمُعْمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ وَاللَّهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ وَاللَّهُ الْمُعْمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى السَلِي الْمُعْلِى الْمُعْمُولُ وَاللَّهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ وَاللَّهُ الْمُعْرَالِ الْمُعْمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ

حضرت انس بن ما لک دفائشًا سے روایت ہے کہ بنی اکرم مَثَاثِیُّا نے فر مایا (مسجد اقصلی پینینے کے بعد ) جبر مل ملینا ہمارے ساتھ آسان کی طرف چڑھے جبر میل نے دروازہ کھولنے کے لئے کہا توان سے دریافت کیا گیا" کون ہے؟"جریل نے جواب دیا" میں جریل ہوں۔" پھر دریافت کیا گیا" تیرے ساتھ کون ہے؟ "جبریل نے کہا" محمد مُنافِظُ میں "پھریو چھا گیا" کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ "جبریل نے کہا " إلى بجيجا كيا تفاء" كهر بمارے لئے دروازہ كھولا كيا۔ يہلے آسان يرميس نے آدم مليك كو يايانہوں نے مجھے خوش آمدید کہااور میرے حق میں دعاءِ خیر کی ۔پھر جبریل ہمارے ساتھ دوسرے آسان پر جڑھے۔ جریل نے دروازہ کھولنے کے لئے کہاتو یو جھا گیا''کون ہے؟''جواب دیا''جبریل ہوں۔'' پھر یو جھا گیا '' تیرے ساتھ کون ہے؟'' کہا'' محمہ مُنالِّیْمُ میں' پھر یو جھا گیا'' کیاان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟''جبریل نے کہا'' ہاں! بھیجا گیا تھا۔'' دوسرے آسان کا دروازہ ہمارے لئے کھول دیا گیا دوسرے آسان پرخالہ زاد بھائیوں عیسیٰ بن مریم علینا اور بیلی علینا سے ملاقات ہوئی۔دونوں نے مجھے مرحبا کہااور میرے تن میں دعاءِ خیر کی ۔ پھر ہم تیسرے آسان کی طرف چڑھے۔ جریل نے دروازہ کھولنے کے لئے کہاتو یو چھاگیادوکون ہے؟ ''جواب دیا' جبریل ہوں۔'' پھر یو چھا گیا'' تیرے ساتھ کون ہے؟ '' کہا''محمد مَالَّيْرُمْ بین' پھر پو چھا گیا'' کیاان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟''جبریل نے کہا'' ہاں! بھیجا گیا تھا۔''اس کے بعد ہارے لئے آسان کا دروازہ کھول دیا گیا۔تیسرے آسان برمیں نے حضرت بوسف ملیس کود یکھا جنہیں اللہ تعالی نے آ دھی دنیا کاحسن دیا ہے۔انہوں نے مجھےخوش آ مدید کہا اور میرے میں دعاءِ خیر کی اور پھر ہم چوتھے آسان کی طرف چڑھے۔جبریل نے دروازہ کھولنے کے لئے کہاتو یوچھا گیا "کون ہے؟"جواب دیا''جریل ہوں۔''پھر یو چھا گیا'' تیرے ساتھ کون ہے؟'' کہا''محمہ مُناٹیظ میں''پھر یو چھا گیا''کیاان کی

كتاب الايمان ، باب الاسراء برسول الله ﷺ

طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟''جبریل نے کہا''ہاں! بھیجا گیا تھا۔''پھر ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیامیں نے وہاں برادریس الیا کو یایا جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے "ہم نے اسے بلند مقام عطا فر مایا۔ "(19:57) انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے ق میں دعاءِ خیر کی۔ اور پھر ہم یانچویں آسان کی طرف چڑھے۔جبریل نے دروازہ کھولنے کے لئے کہاتو ہوچھا گیا''کون ہے؟''جواب دیا گیا''جریل ہوں۔'' پھر ہو چھا گیا''تیرے ساتھ کون ہے؟'' کہا''محم سُلِیْنِ ہیں'' پھر یو جھا گیا''کیاان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟''جریل نے کہا''ہاں! بھیجا گیا تھا۔'' پھر ہمارے لئے آسان کا دروازہ کھول دیا گیا یا نیج یں آسان برمیری ملاقات ہارون ملیکا سے ہوئی انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے ق میں دعاء خيري \_ پهرجم چيخة سان كى طرف چراهے ـ جبريل نے درواز وكھولنے كے لئے كہاتو يو جھا كيادوكون ہے؟''جواب دیا''جبریل ہوں۔' پھر یوچھا گیا'' تیرے ساتھ کون ہے؟'' کہا''محمد مُنْ اللَّهُم بین' پھر یوچھا گیا " کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟" جریل نے کہا " ہاں! بھیجا گیا تھا۔" پھر ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیاوہاں میں نے موسیٰ علیہ کو پایاانہوں نے مجھے خوش آ مدید کہا اور میرے حق میں دعاءِ خیر کی۔ پھر ہم ساتویں آسان کی طرف چڑھے جبریل نے دروازہ کھولنے کے لئے کہاتو یو جھا گیا"د کون ہے؟''جواب دیا' جبریل ہوں۔' پھر یو جھا گیا'' تیرے ساتھ کون ہے؟'' کہا''محد مَالَیْمُ ہیں' پھر یو جھا گیا" کیاان کی طرف کسی کو بھیجا گیاتھا؟"جریل نے کہا" ہاں! بھیجا گیاتھا۔"پھرساتوی آسان کا دروازہ ہارے لئے کھول دیا گیا ساتویں آسان پرہم نے ابراہیم علیا کو یایا جواپی پشت بیت المعمور کے ساتھ لگا كربيٹھے تھے۔ بيت المعمور وہ جگہ ہے جہال روزانہ ستر ہزار فرشتے (طواف كے لئے ياعبادت كے لئے) داخل ہوتے ہیں۔ پھر (قیامت تک)اس میں دوبارہ داخل نہیں ہویاتے۔اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت : بیت الله شریف کے عین اوپر ساتویں آسان پر بیت الله شریف جیسا ہی الله تعالی کا ایک گھر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے فرشتے اس گھر کاطواف کرتے ہیں۔فرشتوں کی تعداداتی زیادہ ہے کہ جوفرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ اس كى بارى نہيں آتى \_ بيك وقت ستر بزار فرشتے اس كا طواف كرتے ہيں \_ سبحان الله و بجمه و سبحان الله العظيم!

مَسئله <u>339</u> ساتوین آسان کے بعد حضرت جبرائیل علیا حضرت محمد مَثَاثَیْنَ کوسدرة المنتها تک لے گئے۔

مسئله 340 سدرة المنتهی کے یاس الله تعالی نے رسول اکرم مَالَّيْمُ سے براہ راست

274

کلام کیا،اس موقع پر بچاس نمازیں فرض کی گئیں جنہیں تخفیف کے بعد یا پچ کیا گیا۔

مسئلہ 341 اللہ تعالیٰ نے امت محدید مَالیّٰ اللہ بھی اللہ تعالیٰ نے امت محدید مَالیّٰ اللہ بھی فرمایا کہ نیک کام کی نیت پرایک نیک کا ثواب اور ممل کرنے پردس گنا ثواب دیا جائے گا۔ برائی کی نیت پرسزامعاف ہوگی برائی کرنے پر برائی کے برابر گناہ لکھا جائے گا۔

مُسئله 342 الله تعالیٰ کی ذات ساتویں آسان کے اوپر عرش معلیٰ پر جلوہ فرماہے۔

وَعَنُ انَسِ بُنِ مَالِكِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى : فَلَمَّا غَشِيهَا مِنُ اَمُوِ اللَّهِ مَا غَشِي وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ وَ إِذَا اَتُسْمَوُهَا كَالُقِلالِ ، قَالَ : فَلَمَّا غَشِيهَا مِنُ امُو اللَّهِ مَا عَشِي اللَّهِ مَا اَوْلَى فَفَرَضَ تَغَيَّرَتُ فَمَا اَحَدُ مِن حَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ ان يَنُعِتَهَا مِن حُسنِهَا فَاوَلَى إِلَى مُوسَى المَيْكِ ، فَقَالَ : مَا فَرَضَ رَبُكَ عَلَى خَمُسِينَ صَلاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ )) قَالَ : فَارُجِعُ إِلَى رَبِّكَ عَلَى امَّتِكَ ؟ ، قُلُتُ ((خَمُسِينَ صَلوةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ )) قَالَ : فَارُجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاللَّهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ امْتَكَ لا يُطِينُقُونَ ذَلِكَ فَالِّي وَمِ وَ لَيْلَةٍ )) فَحَظَّ عَنِي مُرَاتُهُمُ فَاللَّ فَرَجَعُتُ اللَّى وَبِي فَقُلُتُ ((عَا رَبِ ! خَفِّفُ عَلَى اللَّيْ يُومُ وَ لَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلوةً عَنِي خَمُسًا فَرَجَعُتُ اللَّى مُوسَى النَّيْ ، فَقُلُتُ ((حَطَّ عَنِي حَمُسًا)) قَالَ : إِنَّ امْتَكَ لا يُطِينُقُونَ ذَلِكَ فَارُجِعُ اللَى وَبِي فَقُلْتُ ((عَطَّ عَنِي حَمُسًا)) قَالَ : إِنَّ امْتَكَ لا يُطِينُقُونَ ذَلِكَ فَارُجِعُ اللَّى وَبِي فَقُلْتُ ((عَطَّ عَنِي حَمُسُ صَلَواتٍ كُلَّ يُومُ وَ لَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلوةٍ عَشُرٌ فَلَاكَ فَارُجِعُ مَلُونَ مَعْمَلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>●</sup> كتاب الايمان ، باب الاسراء برسول الله ﷺ



حضرت انس بن ما لك والنو كمت بين رسول الله مَاليَّا أن فرمايا" كهر جرائيل مجص سدرة (بيرى كا درخت ) المنتهیٰ (آخری مد) کے یاس لے گئے اس درخت کے بیتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے اور اس كے بير (يعنى پيل) برے مكے (تقريباً 20 كلوميٹر جم) كے برابر تھے۔اس درخت كواللہ كے كم سے (نور نے) ڈھانیا تو وہ درخت ایساشاندارا ہوگیا کہاس کی تحریف کرناکسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔وہاں الله تعالى نے ميرى طرف (براه راست) وحى فرمائى اور مجھ پرايك دن رات ميں پچاس نمازيں فرض كيس ميں موى عليه ك ياس آيا تو موى عليها في يوجها "آب عَلَيْهُم كي امت يرالله تعالى في كيا فرض كيا بي "مين نے بتایا''ایک دن رات میں بچاس نمازیں۔''موسیٰ علیاہ نے کہا''اینے رب کے حضور واپس جا کیں اور نمازوں میں کمی کی درخواست کریں آپ مَالْاَئِمْ کی امت اس بوجھ کی متحمل نہیں ہوسکتی میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں مجھےان کا بہت تجربہ ہے۔' پس میں اینے رب کے حضور واپس لوٹا اور درخواست کی''اے میرے رب!میری امت کا بوجھ ہلکا کردیں۔ 'الله تعالیٰ نے یا نچ نمازیں کم کردیں میں موسیٰ علیا اکردیں آیا اور انہیں کہا کہ یانچ نمازیں کم کردی گئ ہیں۔ 'موسیٰ علیا نے کہا' 'آپ کی امت اس کی بھی متحمل نہیں ہوسکتی آباسين رب كے پاس جائيں اور نمازيں كم كرنے كى درخواست كريں۔"آپ مَالْيَا نِيْ اور مايا 'اسى طرح ميں الله تعالى اور موسىٰ عَلِيْهِ كے درميان آتا جاتا رہاحتیٰ كہ الله تعالى نے فرمايا ''اے محمد مَثَاثِيْمُ ادن رات ميں یا پنچ نمازیں اور ہر نماز کا ثواب دس نمازوں کے برابر ہوگا اسطرح پانچ نمازوں کا ثواب بچیاس نمازوں کے برابر ہوگا پھر فرمایا جو شخص ایک نیکی کا ارادہ کرے گالیکن عمل نہ کریائے گااس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا ثواب کھے دیاجائے گااوراگراس نے وہ نیک عمل کرلیا تواس کے لئے دس گنا ثواب کھاجائے گااس کے برعکس جس نے گناہ کا ارادہ کیالیکن اس بڑمل نہ کیااس کے نامہُ اعمال میں پچھنہیں کھھاجائے گااورا گراس نے گناہ یرعمل کیا تواس کے نامہُ اعمال میں ایک ہی گناہ کھھا جائے گا۔اس کے بعد میں سدرۃ امنتہیٰ سے <u>نیج</u>ا تراموسیٰ کے پاس پہنچانہیں بتایا ، توانہوں نے کہا''اے محمد مُثاثِیْجُ !اپینے رب کے پاس پھرواپس جا کیں اور نمازیں کم كرائيس-"آب مَا لَيْكُمْ نِه ارشاد فرمايا" ميں اينے رب كے ياس اتن مرتبہ جاچكا ہوں كماب مجھے اپنے رب ك ياس جاتے ہوئ شرم آتى ہے۔ "اسے سلم نے روایت كيا ہے۔

وضاً حت : سدرة النتهی ....ساتوی آسان کے اوپرایک بیری کا درخت ہے اسے منتی اس لئے کہا جاتا ہے کہ فرشتے بھی اس سے آگے بیری کا درخت ہے اسے منتیٰ اس لئے کہا ہے کہ انبیاء اور فرشتوں نہیں جاستے ۔رسول اللہ تالیم بھی سدرة تک ہے اس سے آگے کیا ہے اللہ بی بہتر جانتے ہیں مکن ہے دونوں ہی مفہوم اس

يهمرادهون\_واللهاعلم بالصواب!

مُسئله <u>343</u> رسول اکرم مَثَاثِیْم کی موجودگی میں سدرة المنتهٰی برِنور الهی کی تجلیات ظاہر ہوئیں جس کا آپ مَثَاثِیْم نے مشاہدہ فرمایا۔

﴿ إِذْ يَغُشَى السِّدُرَةَ مَا يَغُشَى ۞ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ۞ ﴾ (53:16-17) "اس وقت سدره پر چھار ہاتھا جو بچھ کہ چھار ہاتھا رسول اکرم (سَّالِیُّمٌ) کی نگاہ نہ تو چند ھیائی نہ اوھر اُدھر ہوئی۔" (سورہ النجم، آیت نمبر 16 تا 17)

مَسئله 344 سدرة المنتهل ك قريب آپ سَلَّالَيْم كَل خدمت مِين بيالے ايك دوده كا، دوسرا شهد كا اور تيسرا شراب كا پيش كئے ، آپ سَلَّالَيْم نے دوده كا پياله منتخب فرمايا۔

عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ رُفِعُتُ اِلَى السِّدُرَةِ فَأَتِيْتُ بِثَلاَ فَةِ اَقْدَاحٍ قَدُحُ فِيهِ خَمْرٌ فَاخَذُتُ الَّذِى فِيهِ اللَّبَنُ بِثَلاَ فَةِ اَقْدَاحٍ فَيْهِ خَمْرٌ فَاخَذُتُ الَّذِى فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبُتُ فَقِيْلً لِى اَصَبْتَ الْفِطُرَةَ اَنْتَ وَ أُمَّتَكَ . رَوَاهُ الْبُخَارِى ﴿ وَالْمُ الْبُخَارِى ﴾

حضرت انس بن ما لک والی کی جی بین رسول الله مَالیّنی نے فرمایا ' جب مین سدرة المنتهیٰ لا یا گیا تب میں رسول الله مَالیّنی نے میں دودہ، دوسرے میں شہداور تیسرے میں شراب تھی۔ میں نے دودھ والا پیالہ لیا اور اسے نوش کیا تو مجھے بتایا گیا، آپ مَالیّنی نے اور آپ مَالیّنی کی امت نے فطرت کا راستہ اختیار کیا۔ ' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

معراج کے موقع پر رسول اکرم مَالِیَّا الله تعالی سے براہ راست مسئلہ 345 گفتگوفر مائی الله تعالی کا دیدار نہیں کیا۔

عَنُ اَبِى ذَرٍ ﴿ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللّهِ ﴿ هَلَ رَايُتَ رَبَّكَ؟ قَالَ ((نُورٌ اَنَّى اَرْاَهُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿

<sup>■</sup> كتاب الاشربة ، باب شرب اللبن

کتاب الایمان باب معنی قول الله عزوجل ﴿ ولقد راه نزلة اخرى ﴾

حضرت ابوذر والنواكم مين مين في رسول الله مطالية الله مطالية الله مطالية الله مطالية الله مطالح (معراج كيم رب كود يكها تها؟ "آپ مطالعا؟ الله تونور ميم من است كيسه د ميم سكام من دوايت كيا ہے۔

﴿ وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً أُخُرِى ۞ عِنُدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهِى ۞ عِنُدَهَا جَنَّةُ الْمَأُولَى ۞ ﴾ (13:53)

"رسول الله (مَالِيَّةُ) نے جبریل کودوسری مرتبہ سدرۃ المنتہٰیٰ کے پاس دیکھا جس کے پاس ہی جنت الماوی ہے۔" (سورہ النجم، آیت نمبر 13 تا 15)

وضاحت : یادر برسول اکرم نگیر نظرت جرائیل ملیک کودومرتبدان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے پہلی مرتبدابتداء نبوت میں جس کا ذکر سورہ النجم کی آیت نمبر 7 تا 9 میں ہوردوسری مرتبہ معراج کے موقعہ پر جس کا ذکر ذکورہ بالا آیات میں ہے۔واللہ اعلم بالصواب!

عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ مَسُعُودٍ ﴿ قَالَ ﴿ لَقَدُ رَاَى مِنُ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُراى (18:53)﴾ قَالَ ﴿ لَقَدُ رَاى جِبُرِيْلَ الطّيْلِا فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتُّ مِائَةٍ جَنَاحٍ ﴾ رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تھ جین 'اللہ تعالیٰ کارشاد مبارک ﴿ لَقَدُ رَاَی مِنُ آیاتِ رَبِّهِ اللّٰہ عَلَیْ کارشاد مبارک ﴿ لَقَدُ رَاَی مِنُ آیاتِ رَبِّهِ اللّٰہ کُبُوری ﴾ یعنی اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں سے مراد جبریل علیا کوان کی اصلی صورت میں دیکھنا ہے جن کے چھسوباز و تھے۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 346 معراج كے موقع يررسول الله مَاليَّا عِنت مِين تشريف لے گئے۔

عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جِبُرِيُلُ حَتَّى نَاتِى سِدُرَةَ الْمُنْتَهٰى فَعَشِيَهَا اَلْسُوانٌ لاَ اَدُرِى مَا هِى قَسالَ ثُمَّ اُدُخِلُتُ الْجَنَّةَ فَاذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللَّوْلُوءِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسُكُ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ ۞

حضرت انس بن ما لک ٹاٹھ کہتے ہیں رسول اللہ مُٹاٹھ نے فرمایا'' پھر میں جبریل کے ساتھ گیا حق کہ ہم سدرۃ المنتہ کی کے پاس پہنچ گئے سدرۃ المنتہ کی کوایسے رنگوں نے ڈھانپ لیا جنہیں میں نہیں جانتا وہ کیا تھے؟ پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا وہاں موتوں کے گنبد تھے جن کی مٹک کی سی تھی۔''اسے مسلم نے

<sup>■</sup> كتاب الايمان باب معنى قول الله عزوجل ﴿ ولقد راه نزلة اخرى ﴾

کتاب الایمان باب الاسراء برسول الله ﷺ

روایت کیاہے۔

معراج کے موقعہ پراللہ تعالی نے رسول اللہ مَثَاثِیْم کو امت کے لئے درج ذیل تین ہدیے عطا فرمائے ① پانچ نمازیں ﴿ سورہ بقرہ کی آخری دوآیات ﴿ شرک نہ کرنے والوں کی مغفرت کا وعدہ۔

عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ مَسُعُودٍ ﴿ قَالَ أَعُطِى رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاثًا أَعُطِى الصَّلَواتِ الْحَمْسَ وَأَعُطِى حَسَوَاتِيُسَمَ سُسورَةِ الْبَقُرَةِ وَغُفِرَ لِمَنُ لَّمُ يُشُرِكُ بِاللّهِ مِنُ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقُحِمَاتُ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ • الْمُقُحِمَاتُ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

مسئله 348 کفار نے واقعہ معراج کی تکذیب کی ، تب آپ مَنَا اللّٰیْم کا امتحان لینا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا نقشہ آپ مَنَا اللّٰمِ کے سامنے کر دیا جسے دیکھ کر آپ مَنَا اللّٰمِ کَارمکہ کے سوالوں کے جواب دیتے رہے۔

عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعُتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ ((لَـمَّا كَذَبُتنِى قُريُشٌ قُريُشٌ قُمُتُ فِي الْحِجُرِ فَجَلَّى اللَّهُ لِى بَيْتُ الْمَقُدَسِ فَطَفِقُتُ اَخْبِرُهُمُ عَنُ آيَاتِهِ وَ اَنَا اَنْظُرُ اللَهِ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۞

حضرت جابر بن عبدالله ولا الله والمنظم الله على المرم مَلَا الله الله على سنا ہے كہ جب قریش نے (معراج كے بارے میں) مجھے جمٹلایا تو (اس وقت) میں حطیم میں كھڑا تھا الله تعالى نے بیت المقدس كومير سامنے كرديا اور میں انہيں (ان كی پوچھی گئی) نشانياں بتانے لگا۔ 'اسے بخارى نے روایت كیا ہے۔

كتاب الايمان باب الاسراء برسول الله ﷺ

 <sup>◄</sup> كتاب التفسير ، باب قوله ﴿ سبحان الذي اسرى بعبده ليلاً من المسحد الحرام ﴾

# وَفَ اللهِ اللهِ (هَالِهِ) آپ مَالِيْلِمْ کی وفات

مسئلہ 349 وفات مبارک سے چند یوم پہلے رسول اکرم مَثَالِیُّمْ آ دھی رات کے وقت بقیع (مدینہ منورہ کا قبرستان) تشریف لے گئے۔ اہل بقیع کوسلام کہانیز رفت آ میز خطاب فرمایا اور مرحومین کے لئے دعائے مغفرت فرمائی۔

مَسئله 350 بقیع سے والیس کے بعد آپ مَلَّالِیُّا کی مرض الموت کا آغاز ہوگیا۔ عَنْ اَبِی مُوَیْهِبَةَ ﷺ مَوُلی رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ بَعَشَنِی رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ جَوْفِ

عَن ابِي مُويهِبه هُ هُمُ مُولِي رَسُولِ اللهِ وَهُ هُا وَالْكُ وَ اللهِ عَلَيْكُمْ مَا الْبَقِيْعِ فَانْطَلِقُ مَعِي )) اللَّيْلِ فَقَالَ ((يَا اَبَا مُويُهِبَةَ ! اِنّي قَدُ أُمِرُثُ اَنُ اَسْتَغُفِرَ لِأَهْلِ الْبَقِيْعِ فَانْطَلِقُ مَعِي )) فَانُطَلَقُتُ مَعَهُ ، فَلَمَّا وَقَفَ بَيْنَ اظُهُرِهِمُ قَالَ (( أَلسَّلاَمُ عَلَيُكُمُ مَا اللَّهُ مِنْهُ ، اَقْبَلَتِ الْفِتَنُ كَقِطَعِ النَّاسُ فِيهِ ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا نَجَاكُمُ اللهُ مِنْهُ ، اَقْبَلَتِ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّهُ مِنْهُ ، اَقْبَلَتِ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ ، اَقْبَلَتِ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ ، اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ ، اللهُ مِنْهُ ، اللهُ مَعْلِي اللهُ مَوْيُهِبَةَ اللهُ عَنْ مِنَ اللهُ وَيُهَا أَمُ الْجَنَّةُ وَ خَيْرُثُ بَيْنَ ذَلِكَ مُولِي ) ثُمَّ الْجَنَّةُ وَ خَيْرُثُ بَيْنَ ذَلِكَ مُويُهِبَةَ ! إِنِي قَدُ الْوَيْنُ اللهُ عَزَوْجَلَّ وَالْجَنَّةِ )) قَالَ : قُلْتُ بِابِي وَ الْمِي فَخُدُ مَفَاتِيحَ اللهُ نَيْ وَ الْحُلْدَ فِيها ثُمَّ الْجَنَّةُ وَ خَيْرُثُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ لِقَاءَ رَبِّى عَزَّوَجَلَّ وَاللهِ ! يَا اَبَا مُويُهِبَةَ لَقَدُ الْحُتَرُثُ لِقَاءَ رَبِّى ثُمُ الْجَنَّةُ )) ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَالِي اللهُ عَنْ وَجِعِهُ اللهُ عَزَوجَلَّ حِيْنَ اللهُ عَزَّوجَلَّ حِيْنَ اللهُ عَزَّوجَلَّ حِيْنَ اللهُ عَزَّوجَلَّ حِيْنَ اللهُ عَزَوجَلَّ حِيْنَ اللهُ عَرْوجَعِهُ اللهُ عَزَوجَلَّ حِيْنَ اللهُ عَرْوجَلًا عِيْنَ اللهُ عَرْوجَعِهُ اللهُ عَرْوجَعِهُ اللهُ عَرْوجَلُ حِيْنَ اللهُ عَرْوجَلًا حِيْنَ اللهُ عَرْوجَعِهُ اللهُ عَرْوجَعِهُ اللهُ عَرْوجَلَّ حِيْنَ اللهُ عَرْوجَلًا حِيْنَ اللهُ عَرْوجَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجِعِهُ اللّهُ عَرْوجَا عَلَى اللهُ عَرْوجَلَّ حِيْنَ اللهُ عَرْوجَلًا حِيْنَ اللهُ عَرْوجَلُو اللهُ اللهُ عَرْوجَالُ حَلَى اللهُ عَرْوجَلُ حَلَى اللهُ عَنْ وَالْمُعَلِي اللهُ عَرْوجَالُو اللهُ اللهُ عَرْوجَالُولُولَ اللهُ اللهُ عَرْوجَالُو اللهُ اللهُ اللهُ عَرْوجَالِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

 <sup>■</sup> مجمع الزوائد ، كتاب علاماة النبوة ، باب تخييره بين الدنيا والاخرة (14247/8)



رسول الله عَالِيْمُ کَ وَادَكُروه عَلام الومويه وَالْمَا الومويه وَالْمَا الله عَلَيْمُ وَ الله عَلَيْمُ وَ الله عَلَيْمُ وَ الله عَلَيْمُ وَ الله عَلَيْمُ وَالله عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَالله وَالله وَعَلَيْمُ وَالله وَالله وَعَلَيْمُ وَالله وَالله وَعَلَيْمُ وَالله وَالله وَعَلَيْمُ وَلَي وَالله والله والله

مَسئله 351 یاری میں اضافہ کی وجہ سے جب آپ مَٹائیا مِمْ کو چلنے میں دفت محسوں ہونے گئی تو آپ مَٹائیا مازواج مطہرات نوائی کی اجازت سے حضرت عائشہ دائی کے ہال منتقل ہوگئے۔

مَسئله 352 آپ مَالِيْنَا كَي مَد فين حضرت عائشه رالينا كحجره مبارك ميں ہوئی۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَيَتَعَدَّرُ فِى مَرُضِهِ (( اَيُنَ اَنَا اللّٰهِ ﷺ لَيَتَعَدَّرُ فِى مَرُضِهِ (( اَيُنَ اللّٰهِ مُؤْمِنُ قَبَضَهُ اللّٰهُ بَيُنَ سَحَرِى وَ اَنَا الْمَيْوَمِ اللّٰهُ بَيْنَ سَحَرِى وَ لَكُومُ وَ دُفِنَ فِى بَيْتِى . رَوَاهُ الْبُخَارِى ۖ • نَحْرِى وَ دُفِنَ فِى بَيْتِى . رَوَاهُ الْبُخَارِى ۖ •

حضرت عائشہ دلی کہتی ہیں رسول الله مَثَالِیْمُ اپنی مرض (کے ابتداء) میں اپنی از واج مطہرات



النائق سے معذرت کے طور پر فرماتے ''آج میری باری کس کے پاس ہے؟ کل میری باری کہاں ہوگ؟''
دراصل آپ مُلاَیْم بیسوال صرف حضرت عائشہ والٹا کی باری کے دن کے انتظار میں پوچھتے تھے۔ میری
باری کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آپ مُلاَیْم کی روح مبارک قبض فرمائی ،میرے پہلواور سینے کے درمیان اور
آپ مُلاَیْم میرے گھر میں ہی دفن کئے گئے۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

وضاً حت : حضرت عائشه على المنظل بون كاواقدوفات مبارك سايك بفتة بل كاب (الرحق المحقوم)

مَسئله 353 وفات مبارک سے چھ یوم قبل آپ مَنَّالَیْمُ نے نیاز مندانِ رسالت کو کاشانہ 'نبوت پر طلب فرمایا جنہیں دیکھ کر وفور جذبات سے آپ مَنَّالِیْمُ کَا اَنْ کُھول میں آ نسو کھر آئے اور لسانِ رسالت مآب مَنَّالِیُمُ پر جانثارانِ نبوت کے لئے بے اختیار ڈھیروں دعا کیں جاری ہوگئیں۔
عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُن مَسْعُوْدِ ﷺ قَالَ نُعِیَ اِلْیُنَا حَبْیُنَا وَ نَبُیْنَا بَابِی هُوَ وَ نَفُسِی لَهُ الْفِدَاءُ

عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ نَعِى النّهَ حَبِيبُنَا وَ نَبِيّنَا بِابِي هُو وَ نَفْسِى لَهُ الْفِدَاءُ قَبُلَ مَوْتِهِ بِسِتٍ فَلَمَّا دَنَا الْفِرَاقُ جَمَعَنَا فِي بَيْتِ أُمِّنَا عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا فَنَظَرَ النّهَ وَ فَلَدَمَعَتُ عَيُنَاهُ ثُمَّ قَالَ ((مَرُحَبَا بِكُمُ وَحَيَّا كُمُ اللهُ، وَحَفِظُكُمُ اللهُ، اَوَاكُمُ اللهُ وَ فَلَدَمَعَتُ عَيُنَاهُ ثُمَّ اللهُ ، مَرَوَقَكُمُ اللهُ، وَقَقَكُمُ اللهُ، سَلّمَكُمُ اللهُ قَبَلَكُمُ اللهُ أُوصِيكُمُ اللهُ مَدَاكُمُ اللهُ ، رَزَقَكُمُ اللهُ، وَقَقَكُمُ اللهُ، سَلَّمَكُمُ اللهُ قَبَلَكُمُ اللهُ أُوصِيكُمُ اللهِ وَ أُوصِى اللهَ بِكُمُ وَ استَخُلِفُهُ عَلَيْكُمُ اللهُ، سَلَّمَكُمُ اللهُ قَبَلُكُمُ اللهِ وَ أُوصِى اللهِ بِكُمُ وَ استَخُلِفُهُ عَلَيْكُمُ اللهُ ، سَلَّمَكُمُ اللهِ وَاللهُ قَبَلُكُمُ اللهِ وَاللهِ وَ أُوصِى اللهِ بِكُمُ وَ استَخُلِفُهُ عَلَيْكُمُ اللهِ ، سَلَّمَكُمُ اللهِ وَاللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

حضرت عبدالله بن مسعود والنو کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی سُلُولِمَّائِ نے، ہمارے مال باپ ان پر قربان، اپنی وفات مبارک سے چھروز پہلے ہمیں اپنی بیاری کی اطلاع بھجوائی جبکہ جدائی کا وقت قریب آچکا تھا آپ سُلُولِمُ نے ہمیں ہماری مال عائشہ والنہ کا تھوں میں تھا آپ سُلُولِمُ نے ہمیں ہماری مال عائشہ والنہ مالی میں ہماری عمریں دراز کرے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ آنسو جرآئے اور ارشاد فرمائی ' خوش آ مدید، اللہ تمہاری عمریں دراز کرے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ

<sup>■</sup> مجمع الزوائد، كتاب علاماة النبوة، باب في وداعه ١٤٤٥/8)



تہہیں اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تہہاری مدوفر مائے، اللہ تہہیں ہدایت سے نواز ہے، اللہ تہہیں ہرطرح کی نعمیں عطافر مائے ، اللہ تہہیں سلامت رکھے، اللہ تہہیں سرفراز فرمائے، میں تہہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں ، تہہارے لئے اللہ تعالی سے دعا گوہوں اور تہہیں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں ۔ بشک میں صاف ڈرانے والا ہوں ۔ اللہ کے بندوں اور بستیوں میں اللہ کے مقابل سرکثی میں دیتا ہوں ۔ بیٹہ کرنا ، اللہ نے میر ہے اور تہہارے لئے ارشاد فرمایا ہے'' یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جوز مین میں سرکشی نہیں کرتے ، فساد ہر پانہیں کرتے اور اچھا انجام تو متی لوگوں کے لئے ہے اصورة القصص ، آیت نبر 83) پھر فرمایا ''کیا متکبروں کے لئے جہنم میں کافی جگہ نہیں؟'' (سورہ الزمر ، آیت نبر 60) پھر ارشاد فرمایا ''موت قریب آگئی ہے اب اللہ کے پاس ٹھکا نہ ہے ، سدرۃ المنتہ کی پاس ، جنت الماوی کے پاس ، ہمترین جزا کے ساتھ اور بلند مرتبہ رفقاء کے پاس ''اسے ہزار نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 354 وفات مبارک سے پانچ روز قبل (بروز بدھ) بیاری کی تکلیف زیادہ ہوگئ فرمایا میرے اوپر پانی کی سات مشکیس پانی بہاؤ تا کہ بخار کی شدت کم ہوجائے۔

مسئلہ 355 جسم اطہر پر پانی ڈالنے کے بعد مزاج مبارک میں سکون محسوس ہوا تو صحابہ کرام ڈی اُلڈی کونماز (ظہر) پڑھائی اور پھر منبر پرتشریف لائے اور خطبہ ارشا وفر مایا۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنُ وَاشْتَدُ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ ((هَرِيُ قُوا عَلَى مِنُ سَبُعِ قِرَبٍ لَمُ تُحُلَلُ اَوُكِيَتُهُنَّ لَعَلِي اَعُهَدُ اِلَى النَّاسِ)) فَاجُلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفُصَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي اللهُ عَنْهَا نَوْجَ النَّبِي اللهُ عَنْهَا وَوَجِ النَّبِي اللهُ عَنْهَا فَصَلَى يَلِهُ مِنُ يَلُكُ النَّاسِ فَصَلَى يَلِهُ مَنْ اللهُ عَنْهَا وَوَجِ النَّبِي اللهُ عَنْهَا وَوَجِ النَّبِي اللهُ عَنْهَا وَوَجِ النَّبِي اللهُ عَنْهَا وَوَجِ النَّبِي اللهُ عَلَيْهِ مِنُ يَعْمُ اللهُ عَنْهَا وَوَجِ النَّبِي اللهُ عَنْهَا وَوَجِ النَّبِي اللهُ عَنْهَا وَوَجِ النَّبِي اللهُ عَلَيْهِ مِنْ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَنْهَا وَوَجِ النَّبِي اللهُ عَنْهَا وَوَجِ النَّبِي اللهُ عَنْهَا وَوَجِ النَّبِي اللهُ عَنْهَا وَوَجِ النَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَنْهَا وَوَجِ النَّبِي اللهُ عَنْهَا وَوَجِ النَّبِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت عائشه ولله على بي جبرسول الله مَاليَّا مير عاكم مين تشريف لائ تو آب مَاليَّا كَي

کتاب المغازی ، باب مرض النبی ﷺ و وفاته



بیاری سخت ہوگئی۔آپ مگالی آئے فرمایا''میرے اوپر سات مثلیس پانی بہاؤ، جن کے مند نہ کھولے گئے ہوں (لیعنی جن سے پانی کم نہ کیا گیا ہو) تا کہ (بیاری کم ہونے پر) لوگوں کو وصیت کرسکوں، چنانچہ ہم نے آپ منافی آئے کو ام المؤمنین حضرت حفصہ ڈاٹھا کے ایک بب میں بٹھایا اور آپ مگالی پر پانی بہانا شروع کیا حتی کہ آپ مگالی کے اسارے سے فرمایا''بس بس!'' پھر آپ مگالی اگر سے مسجد کی طرف تشریف لائے اوگوں کو نماز پڑھائی اور (منبر پر بیٹھ کر) خطبدار شاوفر مایا۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 356 دورانِ خطبه رسول اکرم مَنَّالَّيْنِم نے صحابہ کرام دُیَالَیْنُم کو اشارتا اپنی وفات مبارک سے آگا ہ فر مایا جسے صرف حضرت ابو بکر صدیق ڈیالٹیُ ہی سجھ سکے۔ مسئله 357 آپ مَنَّالْیُمْ نے حضرت ابو بکر صدیق ڈیالٹیُ کی جانی و مالی خدمات کا

اعتراف فرمایا نیز اپنے بعد مسجد نبوی میں آمدورفت کے لئے دروازہ باقی رکھنے کا عزاز صرف حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹنٹۂ کوعطافر مایا۔

عَنُ اَبِي سَعِيدِ نِهِ الْحُدُرِي ﴿ قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَقَالَ ((إِنَّ اللهَ خَيْرَ نَعُدُا بَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبُدُ مَا عِنْدَ اللهِ ﴾) قَالَ : فَبَكَى اَبُوبَكُرِ نِهُ عَبُدًا بَيْنَ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ ﴾) قَالَ : فَبَكَى اَبُوبَكُرِ نِهُ الصَّدِينَ فَعَجِبُنَا لِبُكَائِهِ اَنُ يُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَنْ عَبُدِ خُيِّرَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ هَا مَنَ عَبُدِ خُيِّرَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ هَا مَنْ النَّاسِ عَلَى فِي صُحْبَتِهِ الْمُخَيَّرُ وَكَانَ اَبُوبَكُرٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حضرت ابوسعید خدری داشئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِیُّا نے لوگوں کوخطبہ ارشاد فر مایا ''اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے چاہے تو اللہ کے پاس جونعتیں ہیں وہ حاصل کرلے چاہے تو دنیا میں رہے، اس بندے نے اللہ کی نعتوں کو منتخب کیا ہے۔'' یہ من کر حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹیُورونے لگے۔ ہم نے حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹیُوک کے دونے پر تعجب کا اظہار کیا کہ رسول اللہ مَالِیْمُ تو کسی عام آ دمی کا ذکر فر مارہے

<sup>■</sup> كتاب فضائل اصحاب النبي ﷺ ، باب قول النبي ﷺ سدوا الابواب الا باب ابي بكر،



ہیں حالانکہ وہ اختیار دیئے گئے خود رسول اللہ مَالَّیْمُ سے حضرت ابو بکر صدیق وَلِاَثْمُ واقعی ہم سے زیادہ عالم سخے، آپ مَالِّیْمُ نے اسی خطبہ میں یہ بھی ارشا دفر مایا ''لوگوں میں سے اپنی جان اور مال کے ساتھ جس آ دی کے جھے پرسب سے زیادہ احسان ہیں وہ ابو بکر صدیق وَلِیْمُ ہِیں اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی دوسر کو دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر صدیق وَلِیْمُ کو بناتا ، لیکن اب ان کے ساتھ میر ااسلامی بھائی چارے اور محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں اب کوئی دروازہ باقی نہ رکھا جائے سب بند کر دیئے جائیں سوائے ابو بکر صدیق وَلِیْمُ کے دروازے کے۔'' اسے بخاری نے روایت کہا ہے۔

مَسئله 358 آپ مَالِیْ اَ اِ سَالِیْ اِ اَ اِ سَالِیْ اِ اَ اِ اَ اِ اَ اِ اَ اِ ا دوست بنا یا ہے ، لہذا اب میں کسی اور کو دوست بنانا پسندنہیں کرتا نیز مسلمانوں کوتا کیدفر مائی کہ خبر دار! کسی قبر کو مسجد نہ بنانا۔

عَنُ جُنُدُبٍ ﴿ قَالَ : سَمِعُتُ النَّبِي ﴿ قَالَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

حضرت جندب والني كہتے ہیں میں نے نبی اكرم سالی کا ان كی وفات سے پانچ روز پہلے ہد بات فرماتے ہوئے سنا در میں اللہ کے علاوہ تم میں سے كسی كو دوست بنانا پسندنہیں كرتا كيونكه اللہ نے جھے اس طرح اپنا دوست بنایا تھا اگر میں اپنی امت میں سے مرح اپنا دوست بنایا تھا اگر میں اپنی امت میں سے کسی كو دوست بنانا نے والا ہوتا تو ابو بكر كو دوست بناتا اور ہال ديكھو، تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء اور نيک لوگوں كى قبروں كو مساجد بناليا تھا تم لوگ قبروں كو مساجد نه بنانا ، میں تہ ہیں اس سے منع كرتا ہوں۔ " اسے مسلم نے روایت كیا ہے۔

مَسئله علی ایس مَالیّا کی جدائی کے میں انصار مدینہ کی گریدوزاری کاعلم ہوا تو آپ مَسئله اور لوگوں کو انصار سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا اور لوگوں کو انصار

کتاب المساجد ، باب النهى عن بناء المسجد على القبور



### سے تُسنِ سلوک کی تا کید فرمائی۔

عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ ﷺ يَقُولُ: مَرَّ اَبُو بَكُرٍ ﷺ وَالْعَبَّاسُ ﷺ بِمَجُلِسٍ مِنُ مَجَالِسِ الْاَنْصَارِ وَهُمُ يَبُكُونَ ، فَقَالَ: مَا يُبُكِينُكُمُ ؟ قَالُوا: ذَكَرَنَا مَجُلِسَ النَّبِي ﷺ مِنَّا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِي ﷺ النَّبِي ﷺ مُرُدٍ فَصَعِدَ النَّبِي ﷺ فَا أَخْبَرَهُ بِدَلِكَ قَالَ: فَحَرَجَ النَّبِي وَ قَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيةَ بُرُدٍ فَصَعِدَ النَّبِي ﷺ فَا أَخْبَرَهُ بِدَلِكَ الْيُومِ (﴿ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اُوصِيكُمُ بِالْاَنْصَارِ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَصْعَدُهُ بَعُدَ ذَلِكَ الْيُومِ (﴿ فَحَمِدَ اللّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اُوصِيكُمُ بِالْاَنْصَارِ فَا لَهُ مَ كَرِشِي وَ عَيْبَتِي وَ قَدُ قَضَوُ اللّذِي عَلَيْهِمُ وَ بَقِى الَّذِي لَهُمُ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحُسِنِهِمُ وَ فَدُ اللّهَ عَلَيْهِمُ وَ بَقِى الَّذِي لَهُمُ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحُسِنِهِمُ وَ تَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمُ ) رَوَاهُ الْبُخَارِي ٥٠

حضرت انس بن ما لک ڈائٹو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹو اور حضرت عباس ڈاٹٹو کا انصار کی الصار نے کہا نہوں نے پوچھان کیوں روتے ہو؟ ''انصار نے کہان ہمیں اللہ مٹاٹیل کی صحبتیں یاد آ رہی ہیں۔' دونوں نی اکرم مٹاٹیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں انصار کی مجلس کے بارے میں بتایا۔رسول اکرم مٹاٹیل (اپنے گھر سے مہد میں) تشریف لائے اس وقت آپ مٹاٹیل نے ہر مبارک پر دھاری دارچا در (سر درد کی وجہ سے) با ندھ رکھی تھی، آپ مٹاٹیل منبر پر جلوہ فرما ہوئے۔ اس کے بعد آپ مٹاٹیل منبر پر خطبہ ارشاد نہیں فرما سکے، آپ مٹاٹیل کی حمد و ثنا فرمائی پھر ارشاد فرمایا'' انصار میرے قلب و جگر ہیں میں منہیں ان سے حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں ، وہ اپنا حق ادا کر چکے اب ان کاحق (لیعنی جنت) باقی ہے ان میں سے جو نیک لوگ ہوں گے ان کی قدر کرنا اور جو ہرے موں ان سے درگز رکرنا۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 360 خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ مَالِیَا اِن ذات کومسلمانوں کے سئلہ سامنے اختساب کے لئے پیش فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ یا در کھوآ خرت کی رسوائی سے دنیا کی رسوائی بہت آسان ہے۔

عَنِ الْفَضُلِ بُنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي قَدُ دَنَا مِنِي حَقُوقٌ مِنُ بَيُنِ اَظُهَرِكُمُ فَمَنُ كُنتُ جَلَدُتُ لَهُ ظَهُرًا فَهِلْذَا ظَهْرِي فَلْيَسْتَقِدَّ مِنهُ اَلا وَ مَنُ

<sup>•</sup> كتاب المناقب، باب قول النبي ﷺ (( اقبلوا من محسنهم و تجاوزوا عن مسيئهم ))

28

كُنُتُ شَتَمُتُ لَهُ عِرُضًا فَهِلَا عِرُضِى فَلْيَسْتَقِدٌ مِنهُ .... ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الظُّهُرَ ثُمَّ عَادَ إِلَى الشُّهُرَ شَمَّ عَادَ إِلَى الشُّهُرَ فَعَادَ لِمَقَالَتِهِ فِى الشَّحْنَاءِ اَوْ غَيْرِهَا ثُمَّ قَالَ: (( يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَنُ كَانَ عِنُدَهُ شَيْءٌ فَلُمِرَدًهُ وَ لاَ يَقُلُ فَضُوح اللَّانِيا أَلا وَ إِنَّ فُضُوحَ اللَّانِيا اَيُسَرُ مِنُ فُضُوحِ الاَّحِرَةِ )) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَ اَبُو يَعُلَىٰ • اللَّاحِرة فَلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حضرت فضل بن عباس والني كہتے ہيں رسول اللہ تالی نے اللہ اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا ارشاد اللہ کا اللہ کا اور وہی احتساب والی با تیں دہرا کیں اور پھھ اس کے علاوہ با تیں ارشاد فرما کیں۔ پھر فرمایا دجس کسی کے پاس کسی کی کوئی چیز ہووہ واپس لوٹا دے اور یوں نہ کے کہ اس میں تو دنیا کی رسوائی ہے۔ یا در کھو! آخرت کی رسوائی کے مقابلہ میں دنیا کی رسوائی بہت ہلکی اور آسان ہے۔ 'اسے طرانی اور ابویعلیٰ نے روایت کیا ہے۔

مَسئله <u>361</u> وفات مبارک سے چارروز قبل (لیعنی جعرات) بیاری کی شدت میں اضافہ ہو گیا، آپ مَا اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰه

مسئله 362 بياري كي شدت مين ہى زبانى تين وصيتين فرمائيں۔

شرکوں کوسرز مین عرب سے نکال دینا۔ ﴿پیرونی وفود کی اسی طرح خاطر تواضع کرتے رہنا جس طرح میں کرتا رہا ہوں۔ ﴿
 تیسری وصیت راوی بھول گیا۔

عَنُ سَعِيدِ ابُنِ جُبَيْرٍ ﴿ قَالَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنَهُمَا : يَوُمُ الْحَمِيْسِ وَ مَا يَوُمُ النَّحَمِيْسِ اللّٰهِ عَنْهُمَا : يَوُمُ النَّحَمِيْسِ وَمَا يَوُمُ النَّحَمِيْسِ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ ﴿ وَاللّٰهِ عَنْهُ وَاللّٰهِ عَنْهُ فَقَالَ ((اِئْتُونِى أُكْتُبُ لَكُمُ كِتَابًا لَنُ تَضِلُّوا بَعُدَهُ اللّٰهِ اللهِ عَنْهُ وَعَنْدَ نَبِي تَنَازُعٌ ، فَقَالُوا : مَاشَأْنَهُ أَهَجَرَ؟ اِستَفُهِمُوهُ بَعُدَهُ اللّٰهِ عَلَى عَنْدَ نَبِي تَنَازُعٌ ، فَقَالُوا : مَاشَأْنَهُ أَهَجَرَ؟ اِستَفُهِمُوهُ مَعْمَ الزوائد ، كتاب علاماة النبوة ، باب في وداعه 2-(8/14252)



فَذَهَبُوُا يَرُدُّوُنَ عَلَيْهِ فَقَالَ ((دَعُونِيُ فَالَّذِيُ اَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدُعُونَنِيُ الِيهِ)) وَ اَوْصَاهُمُ بِثَلاَثٍ ، قَالَ : ((اَخُرِجُوا الْمُشُرِكِيْنَ مِنُ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَ اَجِيْزُوا لَوَفُدَ بِنَحُوِ مَا كُنْتُ أُجِيُزُهُمُ )) وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِفَةِ اَوْ قَالَ فَنَسِيْتُهَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حضرت سعید بن جبیر دانش سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس دانش کہتے ہیں جعرات کا دن؟ کیا ہی سخت دن تھا جعرات کا ارسول اللہ تانیخ کی بیاری اس روز شدید ہوگئی۔ آپ تانیخ نے فر مایا دمیر سے پاس قلم کاغذ لاؤ، میں جہیں وصیت کھوا دوں جس کے بعدتم بھی گراہ نہ ہو گے۔ "صحابہ کرام دی اُنڈی نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا (قلم کاغذ لائیں یا نہ لائیں؟) حالانکہ نبی اکرم تانیخ کے پاس اختلاف کرنا درست نہیں تھا۔ بعض صحابہ دی اُنڈی نے کہا ''آخر کیا وجہ ہے کیا آپ رخصت ہوگئے ہیں، دوبارہ کیوں نہیں پوچھ لیتے؟"بعض صحابہ دی اُنڈی نے آپ تائیخ کی طرف رجوع کیا۔ آپ تائیخ نے ارشاد فر مایا دین ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس طرف تم جھے بلاتے ہو۔ "پھرآپ خالی اُنٹی نے در بائی) تین وصیتیں فرما ئیں آپ مشرکوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دینا۔ ﴿ وَوَوَدِی اسی طرح میں کرتا رہا ہوں اور تیسری بات حضرت عبداللہ بن عباس دی خان نہیں کی یا خاطر تواضع کرنا جس طرح میں کرتا رہا ہوں اور تیسری بات حضرت عبداللہ بن عباس دی خان نہیں کی یا دور نے کہا کہ تیسری بات میں بھول گیا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مُسئله 363 تيسري وصيت قرآن مجيد يمل كرنے كي تھي - والله اعلم بالصواب!

عَنُ طَلُحَةَ ﴿ قَالَ : سَأَلُتُ عَبُدَ اللّهِ بُنَ آبِى اَوُفَى : اَوُصَى النَّبِيُّ ؟ فَقَالَ : لاَ، فَقُلْتُ : كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أُمِرُوا بِهَا وَ لَمْ يُوصِ؟ قَالَ : اَوُصلَى بِكِتَابِ اللّهِ. وَقُلْتُ اللّهِ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أُمِرُوا بِهَا وَ لَمْ يُوصِ؟ قَالَ : اَوُصلَى بِكِتَابِ اللّهِ. وَوَاهُ الْبُخَارِيُ ﴾

حضرت طلحہ دلائی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفی دلائی سے بوچھا''نبی اکرم مُلائی نے کوئی وصیت فرمائی ہے؟''انہوں نے جواب دیا''نہیں۔'(یعنی مال و دولت کے بارے میں) میں نے کہا'' یہ کسے ہوسکتا ہے کہ قرآن مجید میں تو لوگوں کو وصیت کرنے کا حکم دیا گیا ہو اور آپ مُلائی وصیت نہ فرمائیں؟''عبداللہ دلائی نے جواب دیا''ہاں! آپ مُلائی نے قرآن مجید پرعمل کرنے کی وصیت فرمائی مختی۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

کتاب المغازی ، باب مرض النبی ﷺ و وفاته

کتاب فضائل القرآن ، باب الوصاة بکتاب الله عزوجل

288

## 

عَنُ أُمِّ الْفَصْلِ بِنُتِ الْحَادِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنَهَا قَالَتُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَى يَقُوءُ فِي الْمَعُوبِ ﴿ بِالْمُوسُلاَتِ عُوفًا ﴾ ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعُدَهَا حَتَّى قَبَضَهُ اللّٰهُ. رَوَاهُ الْبُخَادِيُ ۞ الْمَعُوبِ ﴿ بِالْمُوسُلاَتِ عُوفًا ﴾ ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعُدَهَا حَتَّى قَبَضَهُ اللّٰهُ. رَوَاهُ الْبُخَادِيُ ۞ الْمَعُوبِ ﴿ اللّٰهُ عَنِي اللّٰهِ اللّٰهُ عَنَا اللّٰهُ عَنَا اللّٰهُ عَنَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَنَا اللّٰهُ عَنَا اللّٰهُ عَنَا اللّٰهُ عَنَا اللّٰهِ اللّٰهُ عَنَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنَا اللّٰهُ عَنَا اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنَا اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

مُسئله 365 نمازعشاءتك تكليف ال قدر برده كلي كه آپ مَنَاتَّيْ إِبِر بار بارغشى طارى مسئله هون على تب آپ مَنَاتَّيْ الله مُنازعشاء مون كلي تب آپ مَنَاتِيْ الله الله منظم ديا۔

حضرت سالم بن عبید والنی کہتے ہیں رسول اکرم منافیا میں بیاری کے دوران عثی طاری ہوگئ جب

کتاب المغازی، باب مرض النبی ﷺ و وفاته

② ابواب اقامة الصلاة ، باب ماجاء في صلوة رسول الله ﷺ في مرضه (1019/1)



افاقه مواتوآب مَا لِيُعْمُ ن دريافت فرمايا ' كيانماز (عشاء) كاونت موكيا بي؟ "صحابه كرام وَيَالْتُمُ ن عرض كيا "بار الله الله مَا يُعْيَا " آب مَا يُعْيَا في ارشا وفر ما يا " بلال سے كهواذان دے اور ابو بكر سے كهونماز يرُ هائے ۔' پھر آ ب مَالِيْمُ بر (شدت مرض سے )غثی طاری ہوگئی ،افاقہ ہوا تو دریافت فرمایا'' کیا نماز کا وقت موكيا ہے؟" صحابة كرام فى الله عُرض كيا" إلى إلى الله طَاليَّا " آب طَاليّا في الله عَالَيْنا في السّاد فرمايا ''بلالؓ سے کہواذان دےاورابو بکرؓ سے کہونماز پڑھائے۔'' پھرآ پ مَلَّاثِیُمٌ بِرَعْثی طاری ہوگئی ،افاقہ ہوا تو در يافت فرمايا'' كيا اذان كا وقت ہو گيا ہے؟''صحابہ كرام ٹئائٹنٹر نے عرض كيا''ہاں! يارسول الله مَثَاثِيْلِم.'' آ ب مَالِينًا نے ارشاد فرمایا'' بلالؓ سے کہوا ذان دے اور ابو بکرؓ سے کہونماز پڑھائے'' حضرت عائشہ ولله الله عرض كيا (يارسول الله عليم الله على الله عليم الله على الله ع گے تواینے آنسوروک نہیں سکیل گے،اچھا ہو،اگر آپ ان کےعلاوہ کسی اورکونماز پڑھانے کا حکم دیں۔''پھر آ پ مَالِينَا بِرَعْثِي طاري ہوگئي ،افاقہ ہوا تو فر مایا'' بلالؓ سے کہوا ذان دےاورابو بکرؓ سے کہونما زیرِ ھائے ،تم تو بوسف واليوں جبيبا معامله كررہي ہوں ۔'' چنانجيرحضرت بلال الشَّنَّةُ سے كہا گيا تو انہوں نے اذان دي اور حضرت ابو بکرصدیق ڈاٹٹڈ سے کہا گیا توانہوں نے نمازیر ھائی۔''اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: ٥ معرى عورتيل بظاهر عزيز معركى بيوى كوحفرت بيسف ماينا كساته محبت كرني برملامت كرربي تعيس ليكن جب حفزت بوسف اليله كود يكها توخود بهى حضرت بوسف اليله كوسن سدمتاثر موئ بغير ندره سكيس، يعنى ان عورتول كى زبان برملامت تھی ،کیکن دل میں محبت ۔ گویا زبان اور دل کی بات میں فرق تھا یہاں بھی بظاہر حضرت عا نشر ڈٹاٹانے جواز یہ پیش کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق دانشوزم دل انسان ہیں قر اُت نہیں کرسکیں گے لیکن دل میں بیہ بات تھی کہ رسول اللہ مُنافِیْلُم کی وفات کے بعد جو خص اس مصلے بر كمر اموكا ،لوگ اسے منحول خيال كريں ك\_" نيسف واليوں جيسا معامله "فرمانے سے آپ مَاثَيْمًا كي بيمرادهي\_واللهاعلم بالصواب!

© رسول الله مَا لِيَّامُ كَعَمَم بِرحفرت ابو بكر صديق وَالنَّهُ فِي آپِ مَنْ اللهُ كا حيات طيبه ميس ستره نمازوں كى امامت فرمائى۔

مَسئله مَهِ وَفَات مبارک سے ایک یا دوروز قبل حضرت ابو بکر صدیق و النوائم نماز ظهر
کی جماعت کروا رہے تھے کہ آپ مَالَّیْوَا نے مزاح شریف میں
قدرے سکون محسوس فرمایا تو دوآ دمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف
لائے اور حضرت ابو بکر صدیق والنو کی بائیں جانب پہلومیں آ کر بیٹھ



مَسئله مِحَالِ اللهُ مَازِحْفِرت الوبكرصديق وللنَّيُّ نَهُ رسول اللهُ مَثَالِيَّا كَى اقتداء مِين ادا فرمائى جبكه صحابه كرام وْفَالْتُهُ حَضِرت الوبكر صديق وللنَّيُّ كى اقتداء كرتے رہے۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ: فَلَمَّا دَخَلَ فِى الصَّلُوةِ وَجَدَ رَسُولُ اللّهِ فَلَى فَى الْمُسْجِدَ فَلَمَّا نَفُسِهِ خِفَّةً فَقَامَ يُهَادَىٰ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَ رِجُلاَ هُ تَخُطَّانِ فِى الْاَرُضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ ابُوبَكُرِ هُ حَسَّةُ ذَهَبَ ابُوبَكُرٍ هُ يَتَاخَّرُ فَاوُمَا اللّهِ رَسُولُ اللهِ هَا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَسَارِ ابِى بَكُرٍ هُ فَكَانَ ابُو بَكُرٍ هُ يُصَلِّى قَائِمًا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ هَلَا حَتَّى جَلَسَ عَنُ يَسَارِ ابِى بَكُرٍ هُ فَكَانَ ابُو بَكُرٍ هُ يُصَلِّى قَائِمًا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ هَلَا عَلَيْهُ وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلُوةِ ابِى هَلُوةِ ابْنَى بَكُرِ هُ بِصَلُوةِ رَسُولِ اللهِ هَلَا وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلُوةِ ابْنَى بَكُرِ هُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ٥٠

حضرت عائشہ والی ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق والی خارہ کے سہارے کھڑے اللہ علی اور آپ علی خارج آدے مراح کے سہارے کھڑے اللہ علی خارج مبارک میں قدرے سکون محسوس کیا اور آپ علی خارج دمیوں کے سہارے کھڑے ہوئے ان کے سہارے پاؤل کھیٹے کھیٹے مبحد میں تشریف لائے۔حضرت ابو بکر صدیق والی خاتے ہا تھی کی آ ہے محسوس کی تو پیچھے ہنے گئے۔آپ علی خاتی نے آئیل اپنی جگہ کھڑے دہنے کا اشارہ فر مایا۔آپ علی خاتی محرت ابو بکر صدیق والی کھڑے ہو کر نماز حضرت ابو بکر صدیق والی کھڑے ہو کر نماز ادا فر مارہ سے سے حبکہ نبی اکرم علی خاتی بیٹھے نماز ادا فر مارہ سے سے دھزت ابو بکر صدیق والی والی اللہ علی میروی کر رہے تھے۔اسے بخاری نے موایت کیا ہے۔

مسئله 368 وفات مبارک سے ایک روز پہلے تارداری کرنے والوں نے دوا پلانی چاہی تو آپ مثالی آئے انکار فر مادیا، تیارداروں نے فتی کی حالت میں دوا پلادی تو ہوش آنے پر فر مایا '' یہی دوا سب کو پلائی جائے۔'' عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَدَدْنَاهُ فِی مَرْضِهِ فَجَعَلَ یُشِیرُ اِلَیْنَا اَنُ لاَ

کتاب الاذان ، باب الرجل یاتم بالامام و یاتم الناس بالماموم



تَلُدُّونِي فَقُلْنَا كَرَايِةُ الْمَرِيُضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ (( اَلَمُ انْهَكُمُ اَنُ تَلُدُّونِي ؟ )) قُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيُضِ لِلدَّوَاءِ ، فَقَالَ (( لاَ يَبْقَى اَحَدُّ فِي الْبَيْتِ اِلَّا لُدَّواً نَا أَنْظُرُ اِلَّا الْعَبَّاسَ فَاِنَّهُ لَكُمُ يَشُهَدُكُمُ )) رَوَاهُ الْبُخَارِي • فَقَالَ (( لاَ يَبْقَى اَحَدُّ فِي الْبَيْتِ اللَّا لُدَّواً نَا أَنْظُرُ اللَّا الْعَبَّاسَ فَاللَّهُ لَا يَشْهَدُكُمُ )) رَوَاهُ الْبُخَارِي • فَقَالَ (( اللهُ يَنْقُى الْبَيْتِ اللهُ ا

حضرت عائشہ وہ اللہ اللہ علیہ کے منہ میں دواؤالنی جائی ہے۔ منہ میں دوانہ واللہ علیہ کے منہ میں دواؤالنی جائی آپ علیہ کے منہ میں دواؤالنی جائی آپ علیہ کے اسارے سے منع فر مایا ''میر سے منہ میں دوانہ والو'' ہم سمجھے کہ بیمریض کی دواسے کراہت کا معاملہ ہے (لہذا ہم نے پلادی) کیکن جب آپ علیہ کے افاقہ ہواتو آپ علیہ کے اسار دفر مایا ''کیا میں نے جمہیں دوا پلانے سے منع نہیں کیا تھا؟''ہم نے عرض کیا''ہم تواسے محض مریض کی دوا دواسے کراہت کا معاملہ مجھ رہے تھے۔''آپ مالیہ کے نام کا میں موجود نہیں تھے۔''آپ مالیہ کے کونکہ وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 369 وفات مبارک کے روز (لیمنی سوموار) مزاج مبارک پرسکون تھا نماز فجر کے دوئر الیمنی سوموار) مزاج مبارک پرسکون تھا نماز فجر مشریف کے درمیان لئکا ہوا پر دہ سرکایا ، حضرت ابو بکر صدیق ڈٹائی جماعت کروار ہے تھے، نماز باجماعت کا ایمان افروز منظرد کیھ کررُخِ انور پر مسرت کی لہر دوڑ گئی اور پر دہ دوبارہ گرادیا۔

عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ اَنَّ الْمُسُلِمِيْنَ بَيْنَاهُمُ فِى صَلاَةِ الْفَجُو مِنُ يَوُمِ الْإِثْنَيْنِ وَ الْمُوبَكُو ﴿ يَصُلُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنُهَا فَنَظَرَ إِلَيْهِمُ وَهُمْ فِى صُفُوفِ الصَّلاَةِ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضُحَكُ فَنَكَصَ اَبُوبَكُو ﴿ الله اللهِ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَ وَ ظَنَّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

کتاب المغازی، باب مرض النبی ﷺ و و فاته

② كتاب المغازى، باب مرض النبي ﷺ و و فاته



حضرت انس بن ما لک ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ سوموار کے روز مسلمان حضرت ابو بکر صدیق ڈائٹؤ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ مُلٹؤا چا تک تشریف لائے ۔ آپ مُلٹؤا نے حضرت عائشہ دی تھے فیم کی نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ مُلٹؤا اچا تک تشریف لائے ۔ آپ مُلٹؤا نے حضرت عائشہ دی تھے کہ وہ کا پردہ اٹھایا اور مسلمانوں پرنظر ڈالی، اس وقت وہ نماز میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ (نماز کا منظر دیکھر کر پہلے بہم فر مایا۔ پھر (جوش مسرت سے) ہنس دیئے۔حضرت ابو بکر صدیق ڈلٹؤئی سیجھتے ہوئے کہ رسول اللہ مُلٹؤؤ نماز کے لئے تشریف لانا چا ہے بیں، ایڑیوں کے بل پیچھے بلمنا چا ہا تا کہ صف میں شامل ہو جا نمیں۔حضرت انس ڈلٹؤ کا کہنا ہے کہ صحابہ کرام ڈکٹؤئی بھی آپ مُلٹؤؤ کود کھے کر خوشی سے استے بے چین ہوگئے کہ (آپ کا حال پوچھنے کے لئے) نماز تو ڑنے والے تھے، آپ مُلٹؤؤ نے اپنے دست مبارک سے ہوگئے کہ (آپ کا حال پوچھنے کے لئے) نماز تو ڑنے والے تھے، آپ مُلٹؤؤ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فر مایا کہ نماز پوری کرو۔پھر آپ مُلٹؤؤ نے پردہ نیچ گرادیا اور ججرہ میں واپس تشریف لے گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئله 370 وفات مبارک کے روز اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رہا ہے کوخود یا دفر مایا اور انہیں اپنی وفات کی خبر دی۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ: دَعَا النَّبِي ﴿ فَاطِمَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهَا فِى شَكُواهُ الّٰذِى قَبِضَ فِيهِ سَارَّهَا بِشَىءٍ فَضَحِكَتُ فَسَأَلْنَا عَنُ الّٰذِى قَبِضَ فِيهِ سَارَّهَا بِشَىءٍ فَضَحِكَتُ فَسَأَلْنَا عَنُ ذَلِكَ فَقَالَتُ: سَارَّنِى النَّبِي ﴿ فَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ

حضرت عائشہ وہ کہتی ہیں نبی اکرم مَن ہی اللہ علیہ اللہ علیہ کو یاد فرمایا اور ان کے کان میں بھی کہتی ہیں نبی اکرم مَن ہی کہ اور و نہتے گئیں۔ فرمایا اور ان کے کان میں بھی بات کی تو وہ رونے گئیں پھر دوبارہ بلایا اور کان میں بات کی تو وہ ہنتے گئیں۔ ہم نے حضرت فاطمہ وہ کہا ہے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلی باررسول اللہ مَن ہی ہے میرے کان میں فرمایا تھا کہ میں اس بیاری میں رخصت ہونے والا ہوں ، اس پر میں رونے گئی۔ پھر دوسری مرتبہ آپ مَن ہی ہے ہے آکر ملوگ ، آپ مَن ہی ہے ہے آکر ملوگ ، اس پر میں ہنس بین ہی ہے ہوئے فرمایا ''میرے اہل وعیال میں سے تم سب سے پہلے جھے آکر ملوگ ، اس پر میں ہنس بین کی ۔ ''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مُسئله 371 وفات مبارك سے چند لمح بل آپ مَنْ الْيُمْ اللهِ عَاللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلِيمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِي اللهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عِلْمُ لِمُعِلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ

کتاب المغازی ، باب مرض النبی ﷺ و وفاته



عَنُ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنُهَا قَالَتُ : دَخَلَ عَلَى عَبُدُ الرَّحُمٰنِ وَ بِيَدِهِ السَّوَاکُ وَ اَنَا مُسُنِدَةٌ رَسُولَ اللهِ فَرَأَيْتَهُ يَنُظُرُ إِلَيْهِ وَ عَرَفْتُ آنَّهُ يُحِبُّ السَّوَاک، فَقُلْتُ : آخُذُهُ لَکَ ؟ مُسُنِدَةٌ رَسُولَ اللهِ فَرَأَيْتُهُ يَنُظُرُ إِلَيْهِ وَ عَرَفْتُ آنَّهُ يُحِبُّ السَّوَاک، فَقُلْتُ : آخُذُهُ لَکَ؟ فَاشَارَ بِرَأْسِهِ اَنُ نَعَمُ ، فَاشَارَ بِرَأْسِهِ اَنُ نَعَمُ ، فَلَتُ مَ آلِينُهُ لَکَ؟ فَاشَارَ بِرَأْسِهِ اَنُ نَعَمُ ، فَلَتُ مُ آلَيْنُهُ فَامَّرَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ •

حضرت عائشہ رفی فرماتی ہیں، میں رسول الله طالی کو مہارا دیے ہوئے تھی کہ (میرا بھائی) عبدالرحمٰن آیااس کے ہاتھ میں مسواک تھی میں نے دیکھا کہ آپ طالی کی نظریں مسواک پر گئی ہیں، مجھے معلوم تھا کہ آپ طالی کہ آپ طالی کی نظریں مسواک کی مسواک معلوم تھا کہ آپ طالی مسواک کس قدر پندفرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ''کیا آپ کے لئے مسواک لے لوں؟''آپ لے لوں؟''آپ کیا تاہ سے نہر کے اشارہ سے فرمایا ''ہاں لے لو۔'' میں نے وہ مسواک نرم کردوں؟''آپ میان آپ بیاری کی تخق کی وجہ سے چبا نہ سکے۔ میں نے عرض کیا ''کیا مسواک نرم کردوں؟''آپ طالی آپ نا تھی نے وہ مسواک فرمایا ''میں کے اشارہ سے فرمایا ''ہاں کردو۔'' میں نے اسے منہ سے زم کیا تو آپ طالی نے وہ مسواک استعال فرمائی۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئله 372 بیاری کی شدت مدسے بوضے گی تو فرمایا'' گلتا ہے زہر آلود بکری کے زہر آلاد بکری کے زہر کا اثر میری رگ جال کا ٹ رہا ہے۔''

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ (( يَا عَائِشَةُ! مَا اَزَالَ اَجِدُ اللهُ عَنُهَا الطَّعَامِ الَّذِي اَكُلُتُ بِخَيْبَرَ فَهِلَا اَوَانٌ وَجَدُتُ اِنْقِطَاعَ الْهَرِي مِنُ ذَلِكَ السَّمِ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۞

حضرت عائشہ وہ اسے روایت ہے کہ نبی اکرم طَالِیَا نے اپنے مرض الموت میں یہ بات ارشاد فرمائی ''عائشہ! مجھے اب تک اس (زہرآ لود بکری کے) کھانے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے جو میں نے خبیر میں کھایا تھا اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگ جاں کٹ رہی ہے۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسله 373 حضرت فاطمه والنها بیاری کی شدت دیکھ کر پریشان ہوگئیں اور بے

- کتاب المغازی ، باب مرض النبی ﷺ و وفاته
- کتاب المغازی ، باب مرض النبی الله و وفاته

ساخة منه سے بیالفاظ نکل گئے'' ہائے میرے بابا کی تکلیف!''

عَنُ اَنَسٍ اللَّهِ عَنَّهَا لَا النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهِ عَنَّهَا وَاللَّهُ عَنْهَا وَا

كُرُبَ اَبَاهُ! فَقَالَ (( لَيُسَ عَلَى اَبِيُكِ كُرُبٌ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. •

حضرت انس وہائی کہتے ہیں جَب نی اکرم مظاہر پیاری کی شدت اختیار کرگئ تو آپ مظاہر پرغشی طاری ہونے لگی ۔ حضرت فاطمہ وہ ہی ہی حالت و کھے کر فرمانے لگیس'' ہائے میرے بابا کی تکلیف!'' آپ مظاہر نے دواب میں ارشا دفر مایا'' آج کے بعد تہارے بابا پرائی تکلیف نہیں آئے گی۔' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 374 حضرت عائشہ والنہانے آپ مَالِیْا کے جسم مبارک پردم کرنا چاہا، کین آپ مَالِیْا کے اپنا دست مبارک حضرت عائشہ والنہاکے ہاتھ سے الگ کرلیا۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ: كَانَ النّبِي اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ: كَانَ النّبِي اللّهُ عَنُهَا وَاللّهُ عَنُهَا قَالَتُ السَّافِى لاَ شَفَاءَ اللّا شَفَاءُ كَ شَفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا)) فَلَمّا البّأَس رَبِّ النَّاسِ وَاشُفِ اَنْتَ السَّافِى لاَ شَفَاءَ اللّا شَفَاءُ كَ شَفَاءً لاَ يُغادِرُ سَقَمًا)) فَلَمّا ثَقُلُ النّبِي اللّهِ فِي مَرُضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ آخَذُتُ بِيدِهِ فَجَعَلْتُ امُسَحُهُ وَ اَقُولُهَا فَنَزَعَ يَدَهُ مَن اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللّهُ الللللللللللّ

کتاب المغازی ، باب مرض النبی ﷺ و وفاته

② كتاب الجنائز ، باب ماجاء في ذكر مرض رسول الله ﷺ (1312/1)



# مسئلہ 375 حیات طیبہ کے آخری لمحات میں آپ مَنَّ الْیُمُ نے مسلمانوں کو شرک سیلہ 375 سے بیخے کی تاکید فرمائی نیز مسلمانوں کو نماز کی پابندی کرنے اور غلاموں سے حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا وَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا قَالاَ: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَ اللّهِ عَلَى وَجُهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنُ وَجُهِهِ فَقَالَ وَ بِرَسُولِ اللّهِ عَلَى الْمُعْرَةُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلَى وَجُهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنُ وَجُهِهِ فَقَالَ وَ هُو كَذَٰلِكَ ((لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِى اِتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمُ مَسَاجِدَ )) يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ •

حضرت عائشہ و المجان اللہ بن عباس و اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ ما الموت میں مبتلا ہوئ تو (بے چینی سے) اپنی چا در مبارک سے منہ ڈھانپ لیتے اور جب گھبراہٹ محسوس فرماتے تو چا در منہ سے ہٹاد سے الی کیفیت میں آپ مالی کے نیہ بات ارشاد فرمائی ' اللہ کی لعنت ہو یہود و نصار کی پر انہوں نے انبیاء کی مساجد کو قبریں بنالیا۔' گویا آپ مالی کی اسلمانوں کواس گناہ سے ڈرار ہے تھے جو یہود و نصار کی نے کیا۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِى مَرَضِهِ الَّذِى تُوُفِّى فِي مَرَضِهِ الَّذِى تُوفِّى فِي مَرَضِهِ الَّذِى تُوفِّى فِي مَرَضِهِ الَّذِى تُوفِّى فَي فِي مَرَضِهِ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ وَلَهُ ابْنُ فِي مَا يَفِيُضَ بِهَا لِسَانَهُ. رَوَاهُ ابْنُ فَيُهِ (( اَلصَّلاَةَ وَ مَامَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ )) فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَى مَا يَفِيُضَ بِهَا لِسَانَهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَا جَةَ ۞ مَا مَلكَتُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللللللَّهُ الللللللللللَّهُ الللللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

حضرت ام سلمہ رہ اللہ مسلسل ہے کہ رسول اللہ مسلسل ہے کہ اللہ مسلسل ہے جات کہ رسول اللہ مسلسل ہے بات ارشاد فرماتے رہے تی کہ آپ مسلسل ہے بات ارشاد فرماتے رہے تی کہ آپ مسلسل ہے بات ارشاد فرماتے رہے تی کہ آپ مسلسل ہے بات ارشاد فرماتے رہے تی کہ آپ مسلسل ہے۔ لوکھڑانے لگی۔اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 376 حيات طيبه كآخرى الفاظ بيت " اَللَّهُمَّ اغُفِرُلِي وَارْحَمُنِي وَارْحَمُنِي وَارْحَمُنِي وَارْحَمُنِي وَارْحَمُنِي وَارْحَمُنِي وَارْحَمُنِي وَالْجَفُنِي بِالرَّفِيْقِ الْاَعُلَى "

کتاب المغازی، باب مرض النبی ﷺ و و فاته

<sup>🗨</sup> كتاب الجنائز ، باب ماجاء في ذكر مرض رسول الله 🍇 (1317/1)



عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ﴿ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنَهَا اَخْبَرَتُهُ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَ ﴿ اللهِ عَنَ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَلَمُ اللهُ عَنُهُ الْعُهُمَّ اغْفِرُ لِى وَارُحَمُنِى وَ الْحَفْنِى بَالرَّفِيُقِ الْاَعْلَى )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ • الْحِقْنِى بالرَّفِيُقِ الْاَعْلَى )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ • الْمُحَارِيُ • اللهُ اللهُ

حضرت عبدالله بن زبیر والنو کہتے ہیں، حضرت عائشہ والنهائے مجھے بتایا کہ انہوں نے وفات کے وفت کا ان لگا کرنبی اکرم مُلَّالِیْم کی بات میں، آپ فرمار ہے تھے''یا اللہ! میرے گناہ معاف فرما، مجھ پررحم فرما اور مجھے بلندیا بیر فقاء سے ملادے۔'اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 377 آه! مکه مکرمه میں طلوع ہونے والا ماہ عرب وعجم 63 برس تک ساری دنیا کونور تو حید سے منور کرنے کے بعد سوموار کے روز مدینه منوره کی پاک سرزمین میں غروب ہوگیا۔ إنّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِکٍ ﷺ يَقُولُ: اخِرُ نَظُرَةٍ نَظُرُتُهَا إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ كَشُفُ السَتَارَةِ يَوُمَ الْإِثْنَيْنِ ...... وَ مَاتَ مِنُ اخِرِ ذَلِکَ الْيَوُمِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ۗ (صحيح) دَرَ وَ مَاتَ مِنُ اخِرِ ذَلِکَ الْيَوُمِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ صحيح) حضرت انس بن ما لک والتی فرماتے ہیں سوموار کے روز جب (نماز فجر کے وقت) آپ مَالِیُا نے بِهِ مِن مَالِد نے پردہ اٹھایا تو آپ مَالِیُا پر میری بیآ خری نظر تھی اسی روز آپ مَالِیا نے وصال فرمایا۔اسے ابن ملجہ نے روایت کیا ہے۔

حضرت عائشہ و ایت ہے کہ آپ سکا ایکی نے 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : الل علم كي تحقيق كرمطابق اس روزريج الاول كى 12 تاريخ تقى اورسال 11 هد

مَسئله 378 وفات نبوي سَالِينَا كَحادث دلفكار يرابل ايمان كي زند كيال يكدم تيره و

کتاب المغازی ، باب مرض النبی ﷺ و وفاته

② ابواب ما جاء في الجنائز ، باب ماجاء في ذكر مرض رسول الله ﷺ (1316/1)

<sup>🛭</sup> كتاب المغازى ، باب مرض النبي ﷺ و وفاته



### تاریک ہوگئیں۔

عَنُ أَنَسِ اللهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوُمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الله الله كُلُّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ اَظُلَمَ مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ وَ مَا نَفَضْنَا عَنِ النَّبِي عَلَّمَ الْأَيْدِي حَتَّى أَنْكُرُنَا قُلُو بَنَا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ • (صحيح)

حضرت انس ٹاٹٹی فرماتے ہیں کہ جس روز رسول اللہ مُکاٹیکی مدینہ منورہ میں ( جمرت کر کے ) تشریف لائے تو مدینہ کی ہر چیز ہمارے لئے روشن ہوگئی اور جس روز آپ ماٹی کا وصال ہوااس روز مدینہ منورہ کی ہر چیزیراندهیرا جھاگیا، ہم ابھی ہاتھ بھی نہ جھاڑیائے تھے کہ ہمارے دلوں نے پہلے سے مختلف کیفیت محسوس کرنی شروع کردی۔اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

مُسئله 379 رسول الله مَالِيَّيْمُ كي وفات كے بارے میں حضرت عمر رہائیْمُ كي غلط نہى اورحضرت ابوبکرصدیق جائفۂ کی بےمثال دوراندیثی اوراستقامت!

عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ أَبَا بَكُرِ ﴿ خَرَجَ وَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ﴿ مَ يُكَلِّمَ النَّاسَ فَقَالَ : اِجُلِسُ يَا عُمَرُ ١٠٠ فَابِي عُمَرُ ١٠٠ اَنْ يَجُلِسَ فَاقُبُلَ النَّاسُ الَّيهِ وَ تَرَكُوا عُمَرَ ﷺ ، فَقَالَ اَبُوْبَكُر ﷺ : اَمَّا بَعُدُ ! مَنُ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدُ مَاتَ وَ مَنُ كَانَ مِنْكُمُ يَعُبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لاَ يَمُونُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ا قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنُ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبُتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ وَ مَن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيهِ فَلَنُ يَّضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَ سَيَجُزى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۞ ﴾ قَالَ : وَاللَّه ! لَكَانَّ النَّاسَ لَمُ يَعُلَمُوا اَنَّ اللَّهَ اَنْزَلَ هَاذِهِ الْاِيَةَ حَتَّى تَلاَهَا اَبُوبَكُرِ ﴿ فَتَلَقَّاهَا النَّاسُ مِنْهُ كُلُّهُمُ فَمَا اَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتُلُونَهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ٥

حضرت عبداللد بن عباس والنبيات ب كد حضرت ابو بكرصديق والنبي آب عَالَيْنَ كَجِهم اطہر کو بوسہ دے کر) باہرتشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عمر رہائٹۂ لوگوں سے باتیں کررہے ہیں ( کہ آپ مَنَاتِيكُمْ فُوت نہيں ہوئے ) حضرت ابو بكرصد لق دالنُمُنُا نے حضرت عمر دالنُمُنَا ہے كہا'' بيٹھ جاؤ۔'' ليكن حضرت عمر

<sup>■</sup> ابواب ماجاء في الجنائز ، باب ذكر وفاته و دفنه ١ (1322/1)

<sup>🗨</sup> كتاب المغازى ، باب مرض النبي 🏙 و وفاته



النظرة بينے لوگ (ازخود) حضرت عمر النظر کوچھوٹر کر حضرت ابو بکر صدیق النظر کی طرف متوجہ ہوگئے۔
حضرت ابو بکر صدیق والنظر نے اما بعد کہہ کر لوگوں سے بوں خطاب فرمایا ''تم میں سے جوکوئی محمد (مَالَیٰظِ) کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہئے کہ محمد مَالَیٰظِم وفات پا گئے ہیں اور تم میں سے جوکوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اس کے لئے موت نہیں ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے ہو وَ اللہ عَدَ مَا اللہ کَ مَاللہ کَ مَاللہ کَ مُولُوں ہوں آئے وہ مَاللہ کَ کہ مَاللہ کَ مَاللہ کَا مُولِ کَا مُولِ کَالہ کَ مَاللہ کَ مَاللہ کَ مَاللہ کَ مَاللہ ک

مَسئله <u>380</u> مَسئله عرض ابو بكر صديق والنَّمَةُ كا خطبه سن كر حضرت عمر والنَّمَةُ كو آپ مَسئله <u>380</u> مَا النَّمَةُ كو آب مَالنَّمَةُ كو آب مَا النَّمَةُ على وفات كالفين موكبيا۔

رسول الله مَنَّالَيْمُ كَى وفات كالقين آنے كے بعد حضرت عمر فاروق وَالنَّهُ مُسئله 381 ميں اپنے پاؤل پر كھڑے رہنے كى ہمت تك نہ رہى ، بے حال ہوكر گر پڑے۔

عَنُ سَعِيدِ بُنِ مُسَيَّبٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ عُمَرَ ﴿ قَالَ : وَاللهِ ! مَا هُوَ إِلَّا أَنُ سَمِعْتُهُ اَبَابُكُو ﴿ مَاللهُ اَنَّ اللهُ اَنَّ عَمْرَ ﴿ وَحَتَّى اَهُوَيُتُ اِلَى الْاَرُضِ حِيْنَ سَمِعْتُهُ اَبَابُكُو ﴿ حَتَّى اَهُوَيُتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

حضرت سعید بن مسیّب دانشیٔ سے روایت ہے کہ حضرت عمر دانشیٔ نے (حضرت ابو بکر دانشیٔ کا خطبہ س کر) کہا ''واللہ! مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میں نے بیر آیت آج پہلی بارسی ، جب حضرت ابو بکر دانشیٔ نے اسے پڑھا، آیت س کر میں جیران رہ گیا،خوف کے مارے میرے پاؤل نہیں اٹھتے تھے۔ جب میں نے بیہ

 <sup>■</sup> كتاب الايمان باب الاسراء برسول الله ﷺ



آیت ابوبکر ڈاٹنؤ سے سی تو مجھے یقین آگیا کہ محمد طالیاتی وفات پاچکے ہیں اور میں (نڈھال ہوکر) زمین پر گر پڑا۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مَسئله <u>382</u> آپ مَالیَّا کی نماز جنازه منگل کے روز پہلے مردوں نے ، پھرعورتوں نے ، پھرعورتوں نے ، پھرعورتوں نے ، پھر بچوں نے گروہ درگروہ ازخودامام کے بغیرادا کی۔

مُسئله 383 آپ مَالِيَّامُ كَي مَد فين بروز بده آ دهى رات كيونت عمل مين آئى۔

مَسئله 384 آپ مَالِّيْمِ كَا جسداطهر حضرت على وَلَاثِيَّهُ حضرت ثَمْم وَلَاثِيَّهُ حضرت شقر ان وَلَاثِيَّهُ ورحضرت اوس بن خولي وَلَاثِيَّهُ نِي تَعْرِمِينِ اللهِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَلَمَّا فَرَغُوا مِنُ جِهَازِهِ يَوُمَ الثَّلُقَاءِ وُضِعَ عَلَى سَرِيُرِهِ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَكُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَكُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَ عَلَى اللَّهُ وَ حَظْنَا مِنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَ حَظْنَا مِنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَ حَظْنَا مِنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

حضرت عبدالله بن عباس بھا ہے ہیں منگل کے روز صحابہ کرام بی اللہ آپ کی تکفین سے فارغ موے تو آپ منگل کے روز صحابہ کرام بی اللہ آپ کی تکفین سے فارغ موے تو آپ منگل کے جمرہ مبارک میں چار پائی پر رکھ دیا گیا۔ لوگ گروہ درگروہ آپ تا اور آپ منگل کی نماز جنازہ اداکرتے۔مردنماز پڑھ چکے تو عور تیں داخل ہونے گیں، جب عور تیں نماز پڑھ چکیں تو بیح داخل ہونے گئے۔ نبی اکرم منافی کی نماز جنازہ میں کسی نے امامت نہیں کروائی۔

ابواب ما جاء في الجنائز ، باب ذكر وفاته و دفنه ﷺ



آپ ناٹی کی قبرمبارک کے بارے میں صحابہ کرام ٹن ٹنٹی میں اختلاف پیدا ہوگیا کہ کہاں بنائی جائے ، بعض نے مشورہ دیا کہ آپ ناٹی کی مسجد میں ہی بنائی جائے ، بعض نے مشورہ دیا کہ آپ ناٹی کی اللہ مناٹی کی مسجد میں ہی بنائی جائے ، بعض نے مشورہ دیا کہ آپ ناٹی کی اللہ مناٹی کی اللہ مناٹی کی کہ ''میں نے رسول اللہ مناٹی کی کہ فراتے ہوئے سنا ہے کہ نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے ، وہیں دفن ہوتا ہے ۔' چنا نچہ آپ مناٹی کی ۔ بدھ کی نصف اٹھایا گیا جس پر آپ مناٹی کی ۔ بدھ کی نصف اٹھایا گیا جس پر آپ مناٹی کی ۔ بدھ کی نصف رات کے وقت آپ مناٹی کی ۔ بدھ کی نصف رات کے وقت آپ مناٹی کی ۔ بدھ کی نصف رات کے وقت آپ مناٹی کی کو فون کیا گیا (آپ کی تدفین کے لئے) قبر میں حضرت علی بن ابوطالب رات کے وقت آپ مناٹی کا اور ان کے بھائی حضرت فتم دیا گائی اور رسول اکرم مناٹی کی تراپ کی اللہ کی تعمورت مناکی دیا دور سول اللہ کا ٹیکو کے مناز کی تعالی مناز کی مناز کی مناز کے بھائی دورت مناز کی دورت کیا ہوں کہ دورا اللہ مناٹی کی سے ہمارا بھی تعلق ہے ۔' تو حضرت علی دائی ڈنٹی نے کہا'' اچھا! تم بھی آ جاؤ۔' اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے ۔

وضاحت : حضرت اوس بن خولی والی قبلی فزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ مالی کا جمرت کے فور أبعد اسلام لائے اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔

مَسئله 385 آپ مَالِيَّا مَا كَالْيَا مَا كَالْيَا مَا كَالْيَا مَا كَالْيَا كَا مِان كَى طرح بنائى گئى۔ عَنُ سُفَيَانَ التَّمَّارِ ﴿ اللّٰهِ مَدَّفَهُ اللّٰهُ رَاى قَبُرَ النّبِي ﴿ مُسَنَّمًا . رَوَاهُ الْبُحَارِي حضرت سفيان تمار ولاَ الله مَالِيْ كَا بيان ہے كه انہوں نے رسول الله مَالِيْ كَلَمْ كَا بيان ہے كه انہوں نے رسول الله مَالِيْ كَى قبر ديكى ، كوبان نمائقى داسے بخارى نے روایت كیا ہے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ الْمَاسِيْمَ وَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ الْمَاسِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اللَّهُ مَجِيْدُ اللَّهُ مَجِيْدُ

<sup>2</sup> كتاب الجنائز ، باب ماجاء في قبر النبي ﷺ



## اَ لَا حَادِيْتُ الْمَوْضُوعَةُ فِي فَضَلِهِ ﷺ آي مَا لِيَّا مِن فَضِيلت مِين موضوع احاديث

① "لَمَّا اقُتَرَفَ آدَمُ الْحَطِيْئَةَ ، قَالَ : يَا رَبِّ ! أَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اللَّهُ الْمَا غَفَرُتَ لِى ، فَقَالَ اللَّهُ : يَا آدَمُ ! وَكَيُفَ عَرَفُتَ مُحَمَّدًا الله وَ لَمُ اَخُلُقُهُ ؟ قَالَ : يَا رَبِّ ! لَمَّا خَلَقُتَ نِي بِيَدِكَ وَ نَفَخُتَ فِي مِنُ رُوحِكَ ، رَفَعُتَ رَأْسِي ، فَرَايُتُ عَلَى قَوَاثِم خَلَقُتَ نِي بِيدِكَ وَ نَفَخُتَ فِي مِنُ رُوحِكَ ، رَفَعُتَ رَأْسِي ، فَرَايُتُ عَلَى قَوَاثِم الْعَرُشِ مَكْتُوبًا : لاَ الله الله الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ، فَعَلِمُتُ انَّكَ لَمُ تُضِفُ الله الله عَرُشِ مَكْتُوبًا : لاَ الله الله الله مُحَمَّدٌ وَسُولُ الله ، فَعَلِمُتُ انَّكَ لَمُ تُضِفُ الله الله عَرَاقَتَ يَا آدَمُ ! إِنَّهُ لاَحَبُ الْحَلُقِ اللّه عَلَي الله الله عَرَاقَتَ يَا آدَمُ ! إِنَّهُ لاَحَبُ الْحَلُقِ اللّه عَمَدُ الله الله عَلَيْكَ ، فَقَالَ اللّه : صَدَقْتَ يَا آدَمُ ! إِنَّهُ لاَحَبُ الْحَلُقِ الْكَالُ الله عَمَدَ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْكَ ، فَقَالُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْكَ الله عَلَيْ الله عَلَيْكَ . "

"جب آدم علیا سے گناہ سرزد ہوگیا تو آدم علیا نے کہا: اے میرے رب! میں محمد متالیا کے تن کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو جھے معاف کردے۔ اللہ نے فرمایا: اے آدم! تو نے محمد مثالیا کو کس طرح جانا، میں نے تو ابھی اسے پیدائی نہیں کیا؟ آدم علیا نے عرض کیا: اے میرے رب! جب تو نے اپنے ہاتھ سے جھے بنایا اور میرے اندرا پی روح پھوئی تو میں نے اپنا سرا تھایا اور عرش کے پایوں پر لکھا ہواد یکھا (( اللہ اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ )) تو جھے معلوم ہوگیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھا پی مخلوق میں سے محبوب ترین مخلوق کا اضافہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا نے اپنہ اتو نے بھی کہا۔ ب شک میری مخلوق میں سے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوتا تو میں بے آدم! تو نے بھی کہا۔ ب شک میری مخلوق میں نے مجھے معاف کردیا۔ اگر محمد مثالی نے نہوتا تو میں کتھے معاف کردیا۔ اگر محمد مثالی نے ہوتا تو میں کتھے پیدا ہی نہ کرتا۔ "

وضاحت : بيعديث موضوع بملاحظه وسلسله احاديث الفعيفه والموضوعه اللالباني ، جلداول ، مديث نمبر 25



(2) "عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللّهِ ﴿ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ ﴿ إِبَابِي اَنْتَ وَ اُمِّي اَخْبِرُنِى عَنُ اَوَّلِ شَيءٍ خَلَقَهُ اللّهُ تَعَالَى قَبُلَ الْاَشْيَاءِ ، قَالَ : يَا جَابِرُ ! إِنَّ اللّهَ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُورُ إِلْقَدْرِهِ حَيْثُ شَاءَ اللّهُ وَ لَمُ الْاَشْيَاءِ نُورُ نَبِيّكَ مِنُ نُورِهِ ، فَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورَ يَدُورُ بِالْقَدْرِهِ حَيْثُ شَاءَ اللّهُ وَ لَمُ يَكُنُ فِي ذَلِكَ النُّورَ يَدُورُ بِالْقَدْرِهِ حَيْثُ شَاءَ اللهُ وَ لَمُ يَكُنُ فِي ذَلِكَ الْمُوتَّةِ لَوْحٌ وَ لاَ قَلَمٌ وَ لاَ جَنَّةٌ وَ لاَ نَارٌ وَ لاَ مَلَكٌ وَ لاَ سَمَاءٌ وَ لاَ ارْضٌ وَ لاَ شَمْسٌ وَلاَ قَمَرٌ وَ لاَ جَنِيٌّ وَ لاَ إِنْسِيٌّ."

وضاحت: بيه مديث موضوع ہے۔ ملاحظه ہو کشف الحفاء ومزل الالباس عمااشتبر من الا حادیث علی البنة الناس، جلد اول، حدیث نمبر 827

آنا مِنُ نُورِ اللهِ وَالْمُؤُمِنُونَ مِنِّى وَالْحَيْرُ فِي وَفِى أُمَّتِى اللَّى يَوْمِ الْقِيلَمةِ"
"میں اللہ کے نورسے ہوں اور مومن مجھ سے ہیں۔ خیر مجھ میں اور میری امت میں ہے قیامت
کی۔"

وضاحت: يدهديث موضوع بـ ملاحظه بوالفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعه ازامام محمد بن على الشوكاني وطلان محديث نمبر 105 ، صفحة نمبر 288

﴿ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمُ يَكُنُ يُراى لَهُ ظِلَّ فِي شَمْسٍ وَ لاَ قَمَرٍ " (سول الله عَلَيْظِ كام اينظرنه آتا تقانه ورج كي دهوب من نه جاند كي جاند في من - "

وضاحت : بيرهديث موضوع ہے۔ ملاحظه ہومنابل الصفافی تخریج احادیث الثفاء، ص 7، بحواله ظل رسول مَثَاثِمُ ازمولانا عبدالقادر حصاری رئالیہ

قَالَ عُثْمَانٌ ﷺ: " أَنَّ اللَّهَ مَا أَوْقَعَ ظِلِّكَ عَلَى الْأَرْضِ لِئَلَا يَضَعُ إِنْسَانٌ قَدَمَهُ عَلَى

#### و فضائل رحمة للعالمين تأليًا ..... آپ تاليًا كي فضيلت مين موضوع احاديث

ذٰلِكَ الظِلِّ."

حضرت عثان وَالنَّهُ فَ فَر مايا" يا رسول الله مَثَالِيَّا الله عَنْ الله فَ آپ مَثَالِيَّا كاسابيه زمين برنهيس وُالاتا كهوني انسان اس براينايا وَل نهر كھے۔"

وضاحت : يدهديث باصل بـ ملاحظه بود على رسول تَافِيمٌ "ازمولا ناعبدالقادر حصارى والله عم 54

"تُشُوِقُ الْاَرُضُ لِوَجُهِى وَالسَّمَاءُ لِرُؤُيتِى وَ رُقِى بِى فِى سَمَائِهِ وَ شَقَّ لِى اِسُمًا مِّنُ اَسُمَائِهِ فَلُوالْعَرُشِ مَحُمُودٌ وَ آنَا مُحَمَّدٌ"
 اَسُمَائِهِ فَلُوالْعَرُشِ مَحُمُودٌ وَ آنَا مُحَمَّدٌ"

'' زمین میرے چہرے کی وجہ سے روش ہے ، آسان میرے دیدار کے باعث روش ہے اور مجھے آسان کی بلندیوں میں لے جایا گیا اور اللہ نے میرے نام سے اپنا نام نکالا، پس عرش والامحمود اور میں محمد ہوا۔''

وضاحت: بيحديث موضوع ہے۔ملاحظہ ہوالفوائد المجموعة فی الاحادیث الموضوعہ ازامام محمد بن علی الشوکانی ،حدیث نمبر 997 ، باب فضائل النبی مَاثِیْنا

" لَوُ لَاكَ لَمَا خَلَقُتُ الْاَفُلاكَ"

"اگرتم نه ہوتے تو میں افلاک پیدانہ کرتا۔"

وضاحت : بيحديث موضوع بــ ملاحظه موالفوائد المجوعة في الاحاديث الموضوعه ازامام محمد بن على الشوكاني ، حديث نمبر 1013

" مَنُ صَلَّى عَلَىّٰ يَوُمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِيْنَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ ثَمَانِيْنَ عَامًا."
 " حَمْ نَ صَلَّى عَلَىٰ يَوُمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِيْنَ مَرَّةً عَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ ثَمَانِيْنَ عَامًا."
 " جَس نَے جمعہ کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا ،اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمادے
 " جس نے جمعہ کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا ،اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمادے
 " جس نے جمعہ کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا ،اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمادے
 " جس نے جمعہ کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا ،اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمادے
 " جس نے جمعہ کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا ،اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمادے
 " جس نے جمعہ کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا ،اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمادے
 " جس نے جمعہ کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا ،اللہ اس کے 80 سال ہے گناہ معاف فرمادے
 " جس نے جمعہ کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا ،اللہ اس کے 80 سال ہے گناہ معاف فرمادے
 " جس نے جمعہ کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا ،اللہ اس کے 80 سال ہے گناہ معاف فرمادے
 " جس نے جمعہ کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا ،اللہ اس کے 80 سال ہے گناہ معاف فرمادے
 " جس نے جمعہ کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا ،اللہ اس کے 80 سال ہے گناہ معاف فرمادے
 " جس نے جمعہ کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا ،اللہ اس کے 80 سال ہے گناہ معاف فرمادے
 " جس نے جمعہ کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا ، اللہ اس کے 80 سال ہے گناہ ہے گناہ

وضاحت : بيحديث موضوع بـ ملاحظه بوسلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة ، ازشَّخ ناصر الدين الباني رَطِيقيه ، جلداول، عديث نمبر 215

﴿ مَنُ صَلَّى عَلَى قِلَى يَوُمِ الْجُمعَةِ الْفَ مَرَّةَ لَمُ يَمُتُ حَتَّى يَولَى مَقُعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ. "
﴿ "مَنُ صَلَّى عَلَى عَلَى يَوُمِ الْجُمعَةِ الْفَ مَرَّةَ لَمُ يَمُتُ حَتَّى يَولَى مَقُعدَهُ مِن الْجَنَّةِ."
وضاحت: يحديث موضوع ہے۔ ملاحظہ ہوسلسلہ الاحادیث الفعیفہ والموضوعہ از شخ ناصر الدین البانی واللہ، جلد اول، مدیث نبر
5110

⑩ "مَسَحَ الْعَيننينِ بِبَاطِنِ ٱنْمِلَتَى السَّبَّابَتَيْنِ بَعُدَ تَقُبِيلِهِمَا عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّن ٱشُهَدُ ٱنَّ



مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ حَلَّتُ لَهُ شَفَاعَتُهُ. "

''مؤذن كے اشہدان محدرسول اللہ كہتے وقت دونوں انگشت شہادت كے اندرونی حصوں كو چوم كر آئكھوں ير پھيرنے والے كے لئے رسول اللہ مَاللَّامِ كَا شفاعت واجب ہوجائے گی۔''

وضاحت: بيعديث موضوع بـ ملاحظه تومير الطيب من الخييف ، ازامام عبدالرحن بن على ، مديث نبر 1279 صفح نبر 171

"إِنَّ اللَّهَ اَعُطٰى مُوسَى الْكَلام وَ اَعُطَانِى الرُّوْيَة وَ فَضَّلَنِى بِالْمَقَامِ الْمَحُمُودِ وَ
 الْحَوْض الْمَوْرُودِ."

"بشك الله تعالى نے موسى سے كلام فرمايا، مجھے اپنے ديدار سے سرفراز فرمايا، مقام محمود عطافر مايا اور حوض كوثر جس يرمومن آئيں گے عنايت فرمايا۔"

وضاحت : بيهديث موضوع بـ ملاحظه بو الموضوعات "ازامام ابن جوزي الطالة ، جلداول من في نبر 290 ، باب فضله على موى

② "مَنُ حَجَّ فَزَارَ قَبُرِى بَعُدَ مَوْتِى كَمَنَ ذَارَنِى فِى حَيَاتِى."
"جس نے جج كيااورميرى موت كے بعد ميرى قبرى زيارت كى اس نے گويا ميرى زندگى ميں ميرى
زيارت كى۔"

وضاحت : بيعديث موضوع بـ ملاحظه بوسلسله الاحاديث الضعيف والموضوعه ازشيخ ناصر الدين الباني الطف ، جلداول ، مديث غبر 47

③ " مَنُ زَارَ قَبْرِى وَجَبَتُ لَهُ شَفَاعَتِيُ"

"جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئے۔"

وضاحت : بيحديث موضوع بـ ملاحظه بوضعيف الجامع وزيادته ازشيخ ناصرالدين الباني راك ، جلدنمبر 5، مديث نمبر 5618

" مَن حَجَّ الْبَيْتَ وَ لَمْ يَزُرُنِى فَقَدُ جَفَانِى."

"جس نے بیت اللہ کا مج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ برظلم کیا۔"

وضاحت : بيحديث موضوع بـ ملاحظه بوسلسله الاحاديث الضعيفه والموضوعه ، از شيخ ناصر الدين الباني الطف ، جلد 5 ، حديث نمبر

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعُمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَ اللَّهُ اللَّهِ صَلاَةٌ وَسَلاَمٌ عَلَى اَفُضَلِ الْبَرِيَّاتِ وَ عَلَى اللهِ وَ صَحْبِهِ اَجُمَعِيْنَ بِرَحُمَتِكَ يَا اَرُحَمَ الرِّحِمِيْنَ

## تفهيم السعة كي مطبوعه حصر

- أثاع سُنْكُ مِنَال
  - 4 نماز کے مال
- 6 درود منزلین کے ممائل
  - 8 زوة كرمائل
  - 10 مجاور غره كيمائل
  - الا الكام الكارك ا
    - (14) جنت کابیان
  - 16 شفاعت كابيان
- 18 علامائ قيامت كابيان
  - ورق اور دمنی
  - 22 تعليائية آن مجيرُ
  - 24 خفوق الني (زرطيع)

- ا توجيد كيمال
  - 3 طہارہے مال
- ق بنانے کے ممال
- وس ر کے ممائل
  - 9 روزول محمائل
  - 🕕 وهاد کے ممال
    - 13 طلاق كيمال
    - (15) جهنم كابيان
      - (17) قبركابيان
    - (19 قيامت كابيان
    - 21) فضال قران مجيد
    - وَعَالِنَ الْمُتَوَالِينَ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ

بخارث يباليكيشانز

2- شايش محكل رود، الاهور، ياكسنتان

